

قرآن وسُنت اوراً ولياراللدك اقوال واقعاث كيروشني

> رّب برالة الدين

مؤلّدين ايک ۱۱ اگيا چې

امّام مُحَدِّد الطُّطُوشَىٰ مَسَطِّقِهِ امّام عَبدُ الرَّحِن ابن الْجَوِّزِي مَسْطِّقِهِ

مارح

الوالحتان مولأنا فالدممود صا



# والدين كامتفا كومتربه

قرآن وسنت اوراًوليارالندك اقوالي والقاث كروشني إي

> زجر: پرّالوالدين مؤلد امّام مُحِلَّد الطَّرُطُوثِيَّ مُعَنظِيَّة متام مُحِلَّد الطَّرُطُوثِيَّ مُعَنظِيَّة متاجم الْوَالْمِنانُ مُولَانا خالدُمُوْدِهُمَا



جلاحق بن ترتفوطين



AS SOUTH OF THE PROPERTY OF TH

نوت : اداره بْدَاكَ جمل عليومانت البيطني مجي قريق مكتبر إبك شال سنط ب فرماكي

والدين كامتقا أومرتبه

قائل ونشنة وراويد مندرك قاريره فغلت كالانتهابي

and the control of th

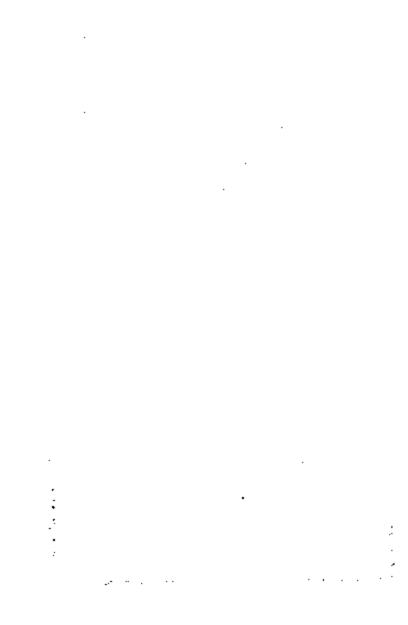

the following the first of the

#### فهرست

| مفحات      | مقاطين                                      |
|------------|---------------------------------------------|
| (F         | المام طُر طوشی بینین کے حالات زندگی         |
| 11"        | نام ونسب                                    |
| II"        | آ پِيَ ايما في جرأت                         |
| 14         | تدرىكى ايك تشال                             |
| 14         | اً پ کے تلاتمہ و                            |
| ly .       | آپ کی تخری ورغوتی خدمات                     |
| IZ         | آ پ کی دفت چکی                              |
| 19         | آپک،ایغات                                   |
| <b>*</b> * | دفات                                        |
| rı         | مقدر از سولف                                |
| FT         | مان کارتیہ                                  |
| PP"        | مان كاورجه باب سے زيادہ ب                   |
| rr         | والدين ع كرف سے مع كريرة كياكر سے؟          |
| 'wite      | حیارت او بنلم کے لیے سفر کرنا               |
| 50         | اولادے کیے نیکی اور تقتو کی کی دولرہ جع کرے |
| <b>r</b> ∠ | ا ماديث نبويه يمي حفوق والدين كاذ كر        |

| ₹ |   |       |   |      | رتبه | اوم | والدبن كامقاء |
|---|---|-------|---|------|------|-----|---------------|
| _ |   | <br>_ | _ | <br> | <br> |     |               |
|   | 1 |       |   |      |      |     |               |

| τA         | والدين كي قربانيرواري والقدك بإل محروب عمل ب            |
|------------|---------------------------------------------------------|
| rı.        | والدين كالمدست معما عب ساناجات والبب                    |
| Pr         | خرت <sup>ع</sup> كامبرت أثميز واقعه                     |
| tr         | والدين ك ماته حسن سؤك سديين أناجادك يرايم               |
| FF         | كيا اولا دا پ والدين كوصله دے تتى ہے؟                   |
| rs         | والعدين كوشفعون اكرة كيبر وكلناوي                       |
| 13         | مال فَى نافر ، فَى الله تعد في من على الله تعديد وعمل ب |
| PY         | قطع رحی الله کی رحمت سے محروم ہوئے کا سبب ہے            |
| r <u>z</u> | صدر کی کرار کا سے                                       |
| rq i       | والدين کے دوستوں کے ساتھ حسن سنوک کا تھم                |
| la.        | دالدين كوسدقد كاثواب يجتبها ب                           |
| m          | ماں کی تافر مانی کاٹمہ لا تجام                          |
| יייי       | جنت مان كَ لَدْ مُول تلخ ب                              |
| rr.        | والدين جنت كے دوور واز ب تين                            |
| L.A.       | والدين كى نافر مانى برسخت وميد                          |
| rr r       | والدين كانا خرمان النثركي تلكركرم يحردم                 |
| ra ·       | حقق قِ والدين بين متعلق اسلاف كي آيو                    |
| ro         | والدين كي بياحر وي كانتصان                              |
| గం         | باب کی فرما نیر داری کا بے مثال واقعہ                   |
| ۳2         | مالياباپ كى دخامندى شى دحمان كى دخامندى ب               |
| 142        | والده كي را دية كاخيال                                  |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |

| • •• | چها دري د رخي د رخيا د هدا دره د دره د د د د د د د.<br>الدرين کامله م و مواتبه | .ج. تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|      |                                                                                |                                          |  |

3

104.164.14

|     | <u> </u>                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| *** | والدوكا انترام                                                  |
| -5X | والدك فدمت كالبياثال والقد                                      |
| mq  | مال مصعبد كي يا سداري                                           |
| 2+  | ب فاه مقدى أيه ي كالحصول هم برا يلي والدوك فه الت كيتر جيح وينا |
| 2)  | والدوكي ييقراري                                                 |
| מנ  | يعتقوب كالبيطي كي ما وشرا ثمنا تكساناك وونا                     |
| or. | ين باست كى نوشيو كلم بين روت بون                                |
| or_ | يعقوب كاحدال جبرت آموز ب                                        |
| دد  | والدين كأفرمان بردارق كاصند                                     |
| ٥٠  | والدو كي رضامند كي وَرَ يَجْ وَي                                |
| 34  | حسن بعرق ربيعة كامواه ويحتعلق ثبيب آول                          |
| 24  | وفات کے بعد حسن سلوک کی صورت                                    |
| ٥٥  | وشنة دارون في موت كَنْ حقيقت                                    |
| ٧.  | هسن سنوک اورشکرگز اوی                                           |
| 11  | أيك حوال اوراش كاجواب                                           |
| ווי | القلاشكر كي تحتيق                                               |
| 44  | فشركى اقسام                                                     |
| ٦ŗ  | <sup>پر خض</sup> رت کی شکر زاری                                 |
| 415 | فشركاهن                                                         |
| 11* | وادالا أمحى وأمدين كي كما في كاحصد ٢                            |
| 77  | اولاد پردائد مین کے احراثات                                     |

rani, had i reminerationer grant for i

valatori i kari.

1

| <u>- 1</u> | والدين كامقاع والموتية                          |
|------------|-------------------------------------------------|
| 14         | او بادگی کوتا بهیاب                             |
| 14         | . فتكرُّ بنه رى كارمال مغروم                    |
| 14         | أولادا بيناون وياكا حمازت كالدائمين جكاعتي      |
| ۷٠         | الفظاعق ق كالمعتى اوراك وقسام                   |
| 41         | ، قر، فی کی اصل مقیلت                           |
|            | اً بت مافیف کَ آخر بِح                          |
| 2F         | ماں و پ <sup>ان</sup> فقت اور توبت              |
| 47         | نة اف ناقل                                      |
| ۷۵         | و لدين کواڏيڪ ڪِجهان قرام ہے                    |
| 4          | انداز تخاطب كيهابوا                             |
| ۷۲         | ەن بېپ قادىپ ياختر ام                           |
| _ 44       | دوں کا حاں مقدیقان جانتا ہے                     |
|            | التكالر كي تقيقت اوران 6مغموم                   |
| Δ.         | انگئ کی شن                                      |
| Al         | و آمدین ہے بدسو کی تشکیر تھم جی ارتا ہے         |
| At         | والدين كسراتهم أيك سنوك كاقتم ماسب              |
| At         | نافرمانی کی حرمت پرداناک                        |
| Ar         | آتنی امورگوژک کرے بی وائد اُن کی احا عست کا تھم |
| ۸r         | والدين كران عث بنكي مبادت من العنل ٢            |
| A1         | فو كومد يث                                      |
| 19         | خاب تعرث ليے متركز ،                            |

Ý

| 1     | والديين كامدام و مرتبه               |
|-------|--------------------------------------|
| 4.    | مشتبرا ورش والدين كاطاعت كادكام      |
| 98    | المام، لَك رَبِينَ كَافِل كَاسْطَلْب |
| 91"   | نظلی امور میں واحد نین کی مخد اخت    |
| 42    | سنن راتبه کوشم                       |
| 9.4   | وشنة دار دن سے ساتھ صدر کی کر ؟      |
| 99    | الفش انسان کون ہے؟                   |
| las   | رشتے دارون پرمسد قد كر، بب يوى يكى ب |
| 1+1   | صلارحي كي ايميت                      |
| 148   | آ يا احد او کانتم                    |
| 1474  | فروق الدرهام ين كي مراوي             |
| [ I+à | وشندداروب ومديدينا                   |
| 147   | صندری کے بارے میں احتیاط کرنا        |
| 144   | مندگی ہے حماب کتاب آ مان tor ہے      |
| 1-2   | صندکی کے فائدے                       |
| 1•4   | عمريش اخاف كاصطلب                    |
| η.    | انت ومالك لابيك بدكيا مراديج؟        |
| : 5   | الهماين الحوزى تبهيد كحالات زندكي    |
| د:    | شيونُ داسا مّذ و                     |
| ,     | "ماشو                                |
|       | فضرونهان                             |
| 105   | آپ کامر کڙا اُفلائق بود              |

| !I <b>A</b> | آويا <del>ئ</del> ش                                |
|-------------|----------------------------------------------------|
| It's        | آپ جبید کے شیخی اقوال                              |
| IFF         | اليفات                                             |
| IFF         | عوم قرآن بم                                        |
| Im          | ستنة ادران كيفوم بي                                |
| 157         | <i>؞</i> ڗڐؙڔڽۼڰ                                   |
| ITIT        | ميره د.<br>چي کار                                  |
| 957         | فقداه راصول أقديش                                  |
| ira         | مزاقب وفعنال عمل                                   |
| iră         | زېدروه کن چې                                       |
| P 1         | رياضيات يمل                                        |
| IFY         | علم ضب ميں                                         |
| 11"Y        | قن شعر يم                                          |
| IFY         | ومظ میں                                            |
| 11%         | وفات                                               |
| ir4         | والدين اورد تكررشند دارول كساتمه حسن سلوك كاعظى وب |
| P4          | كياجى في الخيامال كاحتي اواكرديا                   |
| IFT         | والدين اوررشته دارول كے ساتھ نيك سلوك كرنے كائتم   |
| Irr         | والدين كي فرمال بردارى كى تاكيد                    |
| 14.0.       | جهاد اور جرت پروالدین کی فربان برداری کوفوقیت دینا |
| وما         | والدين كي قرمانبروارى الله تعالى كم بال مجوب على ب |

١.

والدين كامقام واسرتيه

| - 11        | والدين فامعام والموتبه                             |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 1177        | والدين كے مراتھ نيك سوك كرنام ميں اضافہ كابا عث ہے |
| i 1954<br>i | والدين كساتي حسن سلوك كاطراية                      |
| 144         | والدرين كے قواب                                    |
| FP'2        | كيادالدين وينكى كاتلم برال عصنع كرنادرست ع         |
| 154         | والده كامرتب                                       |
| IF9         | والده جنت كالبحترين دروازوب                        |
| 174         | والدوكي فعدمت كزاري بإجروثواب                      |
| .141        | والدوسكة ماتحدنيك سنؤك كرنادوزخ سيخبات كافرربيد    |
| (irr        | والدرد كامتمام والعرب زيادوب                       |
| IMF         | جنت كالبك درواز وبند وكميا                         |
| الياب       | ى باپكااصان دِكا، محال ب                           |
| الماما      | والدین کے ماتھ حسن سوک کرنے کا تواب                |
| lu, A       | والدين برقري كرنے كا قواب                          |
| IL Y        | والدين كحافرمان برداري كي خوب كوشش كرنا            |
| ir'A        | الله الله الله الله الله الله الله الله            |
| የተቁ         | والده كافرمال برداري كي من ليس                     |
| 10+         | والدين كي خدمت گراري كيفون                         |
| 101         | والدين كى نافر ما فى كبيره كناه ب                  |
| 101         | ما ب باب کی بهرصورت اخاصت لازم ب                   |
| ior         | هسنِ سنوک مذکرنے والما ووزخ کا متحق ہے             |
| IOM         | ان باب کو گالی دیے والا ملعوان ہے                  |

٠,٠,

東のちのないまであるとというには、これにもいていている。

こうこうしょう からないきからないないないないを見るいるないないない

<del>15</del>12 (#1, 16)

|              | وا مدانین کا عاقر وان معفرت سے واکن نمیس                   |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 100          | والدازن كى نافرماني كى تموست                               |
| 121          | أيك عبرت أتكيز والقد                                       |
| (†+          | : فرمانی کی کیفیت                                          |
| 19+          | تخ زنگاہ ہے و یکنا جمی زفر مالی ہے                         |
| 140          | اولا و کے حق علی والدین کی دعہ کی تجوابیت                  |
| 191          | بينا و الرائي فيد مصار با او أن ا                          |
| 175          | اور؛ دېږوالدې کې کې بود چا کا اڅ                           |
| ПE           | والدين كاون دے باوں وكاوللدين سے برا مت كا ظہار كرتے بوميد |
| 191°         | ا پنائسب اِپ کے ملاور کی اور کی طرف منسوب کرئے پرومید      |
| בדו          | والدين ك لير كلون كاسب في كالناو                           |
| mā           | والدين كے ليے بهدكرو دين ك واپس ين كاجواز                  |
| 199          | والعرين كي و فات كے بعد ال كيما تيون سوك                   |
| NZ           | والعدين كوصدق كالواب بجنيتاب                               |
| 149          | والدين كے مزيز واقارب اور ان كے دوستوں كيسا تھ "من ملوك    |
| اک           | والدين كاقبرول كازيارت كراه                                |
| I <u>∠</u> 1 | صدرى كانواب اورقطع رى كامزا                                |
| '4r          | قتعار می ک <sup>ام</sup> مانعت                             |
| 124          | صلاحی نے جن کا داخلہ آسان ہوجاتا ، ہد                      |
| 121          | قطع رمی زول عذاب کا سب ہے                                  |

## امام کمر طوشی مینید کے حالات زندگی

نام ونسب

آ ب کا نام محمد بن ولید بن طلب بن سیران بن ایوب الفهری الاندلمی الطرطوشی اورکنیت ابو یکر ہے۔ آ ب امام دفتیہ، علامہ اقد وقاء زاید این کی الکیہ اور عالم اسکندر ب بین

آپ کی کنیت این الی تر ندقه بھی تھی۔ دیام قرطبی بہتی نے ان کوفقیدالوقت کھیا ہے: دالندسرہ ۱۸۱۱ م

آپ کی پیدائش تقریباً ادام بوجی بوئی۔ آپ تر قسط (شبر) یس قاضی الوالولید
کی محبت بالیف سے وابست رہاوران سے طما گذاف حاصل کیا اور سندا جازت سے
نوازے کے۔ پھر تج بھی کیا اور مراق بھی تخریف لے کے۔ آپ نے "سنن الو
داؤو" کا سائے بھرہ جی ابوطی التستری بہتے ہے کیا اور بغداد جی قاضی بغداد الو
عبداللہ المفائی بہتے و درزق الفرائمی مکونے الاحبداللہ الحبیدی اور دیگر بہت سے اشر
کرام سے فیش حاصل کیا۔ نیزشائی مسلک کے عالم وفقیہ الایکر الثاثی المعروف ب
المستظری بہت سے فقد کی تعلیم حاصل کی، آپ لیک دے تک بیت المقدی علی تیل قیا
نیز سے اور پھرو بال سے اسکندر یہ تین بوجے۔ آپ نے علم اوب الدہم بین جرم

کتھی ۔ آپ نے عم سے مصول کے لیے بہت ہے شہوں کے غر کیے ، جن میں بیشیرسر فہرست میں : بغداد ، بھر وہ اشہاب ، سر قبط اور اسکندر ہیا۔

## آ پ کی ایمانی جرائت

آب نے اس دور ک سلطنت عبید رک حرف سے نل السنت والجماع کے خلاف بیداشد وفکری اورو حقادی امتثار وفساد کےسیب ان شرول کوعلہ واورطلما و ہے ویران اور ہے آیا رہوئے کا بھمول ہے مشاہد د کیا اس مقومت نے بہت ہے اہل علم کو عَمْنِ مُروا ديا عَلاا در بهت سور 'وطرح' هرنْ کي اؤييْنِ پينْدِ في تَعِينِ ، <del>ثُنْعُ طُرطُو ثَي</del> بَهِيهِ ئے تا وہ حیات وہاں پر تم مرکز کے لوگوں کو ویٹی امور کی تعلیم دی اور آپ فرما یا کر تے ہے کہ میرااسکندر بہتیں قیام کاسب بہ ہے کہ اگرانفہ تعاتی نے مجھے اسکندر بہیں قیام کرنے کا سب ہو جماجواں وقت مید یوں کے الع سے اور جہاں ان عبید یوں نے مسلمانوں کونماز جعداور دیگروین واپیائی شعہ تر کے بھالا نے ہے بھی روک رکھا ہے تو میں کہوں گا کہ میں نے بیال بر گراہ لوگوں کو بایا تھا جن کی جایت کا میں ڈرامیر ہو۔ آ ہے کو وز برعبیدی الدِفقل کے ہتھوں اؤیت کا سامنا مجمی کرناج ا ،آ پ کواسکندر میدہے نگال دیاحمہ اورمھم میں اقامت افتیارکرنے ہرمجبورکر دیا میہ اورلوگوں کوبھی ان ہے فیضار: نهم حاصل؛ کرنے ہے روک و ہاتمین پر ملسلہ اورصورت حال وزیرانالفنل کے قبل ہوئے تک برقر اررین ، جب الافتش تم ہوا تو اس کی جیسہ مامون ابیغا محی حاکم ہو سنے ، جس نے کھر طُوثی ہیئیے کا کرام!وراحز ام کیا۔

آب ایک فرصه تک دیت افقدی عمی جمی قیام پذیرہ ہے۔

ائن خلکان ہیں۔ کیعنے ہیں کہ آپ نے ۲۵۱ ھائی بجانب سٹرق اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہنے ایٹر کارٹے کیا مجر بھروان بغیراد کے اور ایک برجہ تکسوٹرا بریک ہوئے۔ افقیار کی اور و بال تقدر کی خد باشدانجام دینے رہے۔ رومیات ۱۷۹۸ و بیاز ۲۹۸،۲

قدرت کی ایک نشانی

' بونصر الزیبی کے دور حیات میں بغداد واخل ہوئے اور غالماً ان ہے ساخ بھی کیا ہو و کہتے ہیں کہ اسلام ہوکو وہاں بعد ازعصر قدرت کی ایک نشانی دیکھی کہ ہم نے ایک ہولنا ک آ واز تن ، بھرا جا تک مخت اندھیرا اور آندھی شروع ہوگئی جس ہے دن کے جُ قارمت سُّنے ، سیاوج ریکی جھاگئی ، سورج میسید گیا ، ہم اس شدید ظلمت اور تاریکی کی حالت عمل ایک دوسرے کو بھان نہ کئے تھے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ قیامت بر یا ہوگئ ہے یا حصہ یا کوئی اور مذاب ز زل ہوگیا ہے۔ کیچے مرمہ تک ہی صورت حال قائم رین ، پحرفلت کی وہ سابی سرخی بمی ایسے بدی جیسے آگ کے شیخے ہوں ، یا دھکتے ہوئے انگارے یہ چر پکی دیراندھیرا جھائے رہنے کے بعد ختم ہو گیا، اور الله تعالى كاشكر ہے كديمى برطرح سے سناست رباء بازارول ميں وكول نے خوب لوث مارکی و گیزیان اور و نگرسامان ایک لیے بدرسه اعلام انساز و ۲۰۰۱)

آپ کے تلانہ ہ

جن ائمہ کرام نے پینخ ملرطوشی بیٹیے ہے اجادیت بیان کی جن ان کے و تاہ کرا می مد

ابوطا ہرائشکنی ترہیٰته مفتیہ مطارین مقدم، جوہرین لؤ لؤ انمتری ، فقیہ مسالح این بنت معاني الماكل بجئة ومبدالله بمتاعطاف الازدي ببينة اليست بن محدالقروي ببيية ا على بمنامبدي بن قلينا بهينة والوطالب احمد المسلم المخي رمينية وظافر بن نعطيه رسيم وابو الطاهر اساميل بمناعم ف بهييع ، ابومحر عبدالله بن غبدالرحمن العثماني ، عبدالمجيد بن

وليل بيئة والوبكرين العرفي بيئة اورد مكرائر في بحي آب عديد فقل ك ب-

وسير أعلام البيلامة ١٠٠٠ (١٠١٠)

ا مام ابو بکر طرطوش اُبنیزہ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہآ پ نے تخصیل علم کے نے خود کو کسی خاس مکتب فکر کے ساتھ واجہ دنہیں کر رکھا تھا بلکہ آپ نے ضبلی ، شافعی ، ماکلی ہرطرح کے ائد ومحدثین سے اکتساب فیض کیا۔

## آپ کی فکری ودعوتی خد مات

ی بیرالو اندین جمیرے کلم کے مطابق حنو ق والدین کے موضوع پرآپ نے سب سے پہلے مشتقل طور پر کتاب تصنیف فر مائی سیدا کید ایسا پہلو ہے جس سے بہت سے مستقین غافل میں ۔

⊕ را ج العلوائد باسواج الهدى : يكتاب آپ نے وزيرائن بطا كى كينية كے سليكنى، اس كتاب جل صرف وزير كى خوشا مد سے كن تيس كاسے كينے بكداس ش وحلا وارش داوراصلاح وزيت كے حوالہ ہے مجل كفتوفر بائى انحصوصاً السے دورش ك جس دورش الك بات كہنا كا على تعزير جرم قراود يا جا تا تقالود اس پر ممل كرنے والے كو سرا ہے موت وى جاتى تقی

آپ نے اس کتاب میں وزیر موصوف کو دعوت الی انشداور ویگر خبر خوات کے ۔ پیغامات بھی رقم فرمائے حالا تکہ مید کام اس دقت کے قونون کے خلاف ایک مستوجب ۔ اعدام اقدام تھا۔

کا آپ این اسلاف کی اجاع میں مصلب تے اس کے علاوہ آپ عالم وعل مزاہدو تی دویدار متواضع ماورصوفی بزرگ یکی تھے۔ دنیا سے بر رقبت رہتے اور تھوڑی جزر پر قائع اور رائنی دہجے۔ آپ فرائے تھے کہ مجب تھے وہ چزین بیش ک یا کیں ایک ویا کی چیز اور دوسری آخرے کی چیز تو تم آخرے کی چیز کو عاصل کرئے۔ میں جبری کروا میں طرح شہوں و نیاورآخرے ووٹوں ماسل ہوجا کس کی ہیزا

آپ کشریداشد در عاکزتے تھے:

الالسأسة عبده فيطنها أن طبلقوا الدنيا و خانو الفته فكروانيها فيلما علموا أن الهساليست لنحل وطنه جمعيوها نجة وانخدوا أن فسالع الاعمال فيهاسك

'' اند تعالی کے پیکم ہیں مند ہند ہاہیے ہیں جنبوں نے دینا کو طال دے۔ وق اور و منتوں سے خونز دو ہیں اور جب انہوں نے دینا کی جامت پر فورکیا تو انہوں نے جان لیا کہ یا دینا کی زند وفض کا وطن نیش ہے انہوں نے اس دنیا کو گھرا پانی خیال کرتے ہوئے لیک افعال کو اس بھی ایلورکشکی بنالیا۔''

المام ذہبی انیٹو کے السیار اعابلاء الایم انجی از کرکیا ہے کہ وہو کے قریب فقیا ما ورمنتیان نے ان سے قربیت راصل کی ۔ آپ فقیا ماک پاک جائے اور وہ سوٹ بوٹ وی نے تو ان کے پان والے باکا دیتے تھے ویب وہ بیدار وہ کے قواسینے

، ان دانیج و کیجتے تھے۔ آپ کے تلید رٹیمد ابرائیم بن مبدی بن قلیقا کہتے ہیں کہ

توريع في كاز بداور مياوت ان كم من زياد وقفاد الماريد والاواراء

ان خلکان بہتے گئے ہیں کہ بچھے ان کے کچھاشعار بھی معلوم میں جوان کی۔ حرف منسوب میں ۔ حافظ ڈ کی انداین عمد بعظیم انمند رق بہتے سنے ان کے حالات زندگی کے عمن میں ان اشعار کا ذکر کیا ہے جواد پرگز رہکے میں۔

آپ کی رفت قلبی

أُرْ حدد عدد إنفاه بتكافيه ويُعترَد بينية فالما كالمعطوفية وكالترجي العرسية ولذكار كالمديد واستفرق كالمديدي

کے منتقبہ طرحوثی نہیں فرطات میں کہ ایک رات میں دیت المقدمی میں سویہ ہوا تی کہ ہیں۔ اے رات کی تاریخی میں کی کی فمز دو آ واز کی کے فنی پیکر پر ہاہے

الخسوف و موم الذاذ العجب المحالة تكنيف من قلب فالت كذوب الساو جلال الله لو كني صادقا المحاله الما كالذللا غماض منك بصبب الساكان للا غماض منك بصبب الساكان للا غماض منك بصبب السائري قوب البائري قوب البائري قوب المائري في البائري قوب المائري في المائري في

ي حوب اوريفه مي ان وه عند تول اليه يوي جب فيزوت به شال النه مخيم الراسته من رويا وال قواليونات وخدا كي مخط و وطال كي تم ز الرقاب يورث توقر جم يوشي هارت با

بُحِرَبِ بِيهِ الرَاوِ كَ اورَ وَ كَ وَالوَنَ وَيَعِي بِيدِ الرَّبِيا اورسب كَورِلِ وَيْرِ

 $\chi^{(n)}: (0.2455 \times 10.24)$ 

یا توت انجمو می ہے والدین سکہ مقوق اور ان کے ساتھ دمسی سوک کے سامد میں ان کے شعارتقل کیے جی

او کان بداری الاین ایة عصد می بشیجر تا الا بو ان عند فرافه الله نبیدج بسوجده حبوانه می روب بسیح الله مع من آمافه یتجرعان نینیه غصص الردی می ویسوخ مساکتماه من انسوافه المرشی لام سل من احتمانه می ویسکی لشیخ هام فی آفافه و لیدتی المخلق الاین تعطفه می وجزاهما بالعذب من احلاقه الا آثر بین توجوای تحاص کی فال یاب ای کی جدائی پرمینی چی ای کی حصوم بوتی تحاص کی فال یاب ای کی جدائی پرمینی چی ای ای کی تحقیق می مرکز دال اور باید و دولوں این تحقیق کی جدائی پرهم کے تحقیق کی باید و دولوں این تحقیق کی جدائی پرهم کے تحقیق کی باید این کی تحقیق کی جدائی پرهم کے تحقیق کی ا

رے جوتے ہیں اور ان کے اندر آھیو ہوا اشتباق ملاہر اور نم بال ہور یا

ہوتا ہے رہتو و ویٹنا اپنی وال پرضر ورقم کے آنسو بہاتا جواس کے بیت ہے انگلاہے اور اسپٹے باپ پرضر در در 10 جوعمر کی آخری حد کو کھٹی پیکا ہے اور بیٹا لیٹی عادات کو محمی تبدیل کر لیٹ اور اسپٹے ماں باپ کو اسپے شیریں اضاف سکے فرر مصلے ایجھا بدلہ ویٹا۔" سکے فرر مصلے ایجھا بدلہ ویٹا۔"

آپ کی تالیفات

الكسسواج المسلوط بياب كاسية موضوع ببعد عمده و الجهاد وطليم التاب ب مايخ بي كداس كتاب كرمرورق بريده واشعارهم بين

الناس يهدون على قدرهم 🦋 لـكنّتي اهدى على قدري

يهلبون مايفني واهدى الذي 🧇 يبغني عملي الإيام والدهر. السر 191

آپ نے یہ آماب وزیر مامون مبطاعی جمیزہ کے لیائنسی تھی۔ (جیدا کر پہلے جمی گزرا ہے ) این مذکان نے اس کتاب کی توصیف جم قرو یا ہے کہ ' بیات کسا سے ا

موضوع پربہت محدہ ہے۔"

آب نے اس کا مام اسم ان انہدی المجھی مکا ہے۔ دوجات الاعداد ٢٠١٢)

الله تعصويهم اللغناء الدم وأبي أينية الفرق باكدتب كي حرمت فواء يربيانيك

ومبتدعمه وتاليف هيمه وسهروا وووو

🎚 كتاب في الزهد - وكنا في النسر ۽

🏶 - تعليقة في الخلاف 💎 (سير، وفات الاجاد)

🥮 البداع والحوادث (اسم)

<sup>©</sup> الود على اليهود .... (ايت)

🔊 انفتن وحدوده

🥸 براغوائدين الساء

یا و تک کتاب ہے جو اس وقت ہور ہے فیٹل کٹیر ہے۔ اوم فائین ایہ و امراہ ن خلقان ایسیا ہے اس کے علاو و پھی ان کی آندا بلے و تا پلے کو اگر ایا ہے۔

#### وفات

آپ کی دفات پروز ہفتہ جمادی ۱۹۶۳ ہو ہوائت رہت کے آخری اتہا گی۔ حسدادر بعقام سرحدا سکندر میریمی ہوئی۔ آپ کے ہیئے گھر نے آپ کا ٹماز جناز ویخ حا اور ویب اختر کی جانب کی شارت کے قریب ''وحدا' کے قیرت ن جس مانون ہوئے رسمہ الذاتی گی۔

ا این بھول نہیں کہتے ہیں کہ'' آپ کا انتقال شعبان ۱۵ کھ کوروا پا' مسکھیے سے حدود مسلموں (15,10 کا وروب کا رئیسیاری دروز کی مسلمی سامال کا 15



#### مقدمه إزمؤلف

الحموللُه ربِّ العالمين ، وصلَّى اللَّه على محمد سيد المرسلين ، وعلى آله الطيّبين الطّغرين وسلّم تسليما

ا منا جعد : میراارا و ہوا کہ میں واقع ین کے حقق آب اوران کے ساتھ حسن سنوک کے متعلق میں واقع ین کے حقق آب اوران کے ساتھ حسن سنوک کے متعلق میں میں افغانظ جیسے شکر ، ہر ، صغر بھیت ،
یا گھروف ، آنول کریم ، قطیعہ عقو آب اور خالفتہ وغیرہ کی وضاحت کروں اور اولا ا کے لیے جج اور عمرہ جہاں طلب علم اور تجارت وغیرہ کے احتکام بیان کروں ، ان کی تفسیلات اور معانی کو بیان کروں ، اس کے بارے میں واجب ، ستیب ، مہارت ، ممنوع اور تکروہ کی تو تی ہو جسمی و متعبد الوکین

میں سب سے پہنچاس ہارے میں مانا و کے قدامیب کا ڈکر کروں گا اس کے بعد نسوس شرعیہ اور پھر ڈیٹن آبد و مسائل کا اور ان سے استنباط و انتخراج بیان کروں گا و بالله استعیق

#### مال كارتنبه

چنانچ المختصر الجامع العمل الممالك عامقول بركرا يكفه ان ہے کہا اے ابوعبداللہ! میری ایک والدہ ،ایک یہن اور زوی ہے، جب بھی مجی میری والعدوميرے ياس کوئي چيز ديکھتي ہے تو کہتي ہے کہ سے چيز اپني مهن کود ہے دواور اس پر اصرارکرتی ہے۔ اگر چی وہ چز اس کونہ دوں تو وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کردیتی ہے۔ اور مردعا کمی دیے لگتی ہے۔ میں کیا کروں؟ اہام مالک بہے نے اس ہے قربہ یا کہ میری" رائے بدہے کہتم ایک مورت حال میں اس کے ساتھ غیلا وغضب کا رؤر زختیار نہ کمرو ، اور حتی المقدروراس کی نارائمنگی ہے! جتنا ہے کرواور جتنامکن ہوا بی چز کواس کی نظر ہے فائب رکھو۔''اس آ دی نے کہا کہ دہ چز تؤمیرے باس محر بیں ہوتی ہے، میں اس کو کہاں جمیاؤں آب نے فر ایا کہ جو بچے بھی ہومیری روٹ رہے کہ آس کے ساتھ فیفا وغضب کا معاملہ نے کرواور اس کی اراضنی سے نیجنے کی وَشَش کرو اجتماع میں طاقت ہو۔ ایک آ دی نے ایام یا مک مہیرہ ہے کہا کہ میرے والد سوڈ ان کے علاقے على رہے اين انہوں نے جھے اسے باس بلايا ہے جب كرمير كى والد و مجھے جانے سے مع کرتی ہے میں کس کی بات مانوں؟ آپ نے فر مایا: اپنے باپ کی اطاعت کرواور مال کی نافرمانی ندکرو پروسه سازی ۱۳۰۰ وی

#### مال كاورجه باپ سے زيادہ ہے

#### والدين جج كرنے ہے منع كريں تو كيا كرے؟

امام ما نک کھٹیو کتاب جم شرافر ، ٹٹے تین کر آجب والدین رقح کرنے ہے طع کریں تو ان کی اجازت کے بغیر کچ شکر ہے ،انہتہ فرض کے کے لئے جاسک ہے ،اور سے چاہئے کہ ان کے لئے وعا کرے ۔''اس ہے معوم ہوتا ہے کہ ادام یا نک سکے فراد ٹیس تھی عبادت کوڑک کر کے والدین کی اعامت کرنا واجہ ہے ۔

الله المحدث ولي المنطق في كالمنام ليك أنها بين أن ما دراً عن أنش الا والأوقع أن الما وأنه وأن الإليا التي يعن أنب المام وجوا وكم المنظم القدائل عن هذا ويش الذي الأراد والأرو عن واستعمار المنتاء وعد وعد والدو والدو المنار هو والروي والدوكة والمنطق المناوار عن الروي والمنار والمنار والدول الدول عن المنار ا

ا یو خیدالقدین کا بی البھر کی المهائلی جینیہ مختصرا بن عبدالگیم کی شرح میں نفینے ہیں۔
'' چوشخص جبادی ہا چاہتا ہو تعرات ہوں دیا ہے است جائے ہے۔ منع کرتے ہوں
تو اس کو چاہئے کہ ان کی اطاعت کرے اور جبادی نہ جائے لیکن اگر وشمن کے اچا تک
حملہ کر دینے پائڈ رہائے کے سب اس پر جب دکرنا «زم ہوج کے تو جبادی جائا ضرور کی
جوگا ، البنة نذر کی صورت بھی سال پاروسائل تک تا فیر کرئی چاہئے ۔ اسپنے ماں باپ کی
خاطم بداریت کرتا رہے ۔ اگر اچازے دے دے دیں تو بہت بہتر ورن نکل جائے ، میں بھم سے اس مج کا جوفرض فی کے بعد کما جائے ۔

شافعیہ میں سے امام فرائی ٹیٹھ نے اپنی کتاب ''احیا ، خوم امدین' میں کھھا ہے کہا کشر علیٰ میں رائے میہ ہے کہ مشتبرامور ہیں بھی والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے اگر چہرام محض میں اطاعت واجب نہیں ہے، بہان تک کہا گر اولا و سے الگ اور تہا کھانا کھانے سے والدین کی طبیعت مکدر ہوتی ہوتو اولا و پر واجب ہے کہ وہ والدین کے ساتھ کھانا کو کیں ، کیونکہ شنبرام کا ترک کرتا پر چیزگاری ہے اور والدین کی رضا مند کی اوزم ہے ؛ می طرح والدین کی اجازت کے بغیر مہاج یا نظی کام کے لیے سفر کن (اولا دیے لیے) جا مزجمیں ہے۔

### تجارت اورعلم کے کیے سفر کرنا

امام غزائی ڈیٹیٹ فرمائے ہیں کا افریضر حج کی ادائیٹی سے سلے مسارعت کر نامشقل ہے، وس لیے کہ بچ تا فیر ہے بھی ادا کر نائمٹن ہے اورطنب علم کے لیے نکانا بھی مشقل ہے، شخر جب بتم عم الغرض حاصل کرنے کے لیے نکلو جسے نماز دووڈ و کے احکام اور تمصارے شیر میں کوئی شخصائے والا شہو ( تو بغیر اجازت کے بھی نکل بیکٹے ہو ) ہے ایسا بڑا ہے جسے کوئی شخص زیسے شہر میں مسلمان ہوا جہاں اسے اسام کے احکام سمحانے والا کوئی نہ ہوتو اس م المازم ہے کہ وہاں ہے جمرت کر ہے اور والد این کے نتیق کی خاطر جیٹھا تدرہے۔ منابعہ مرورہ دورہ

اس قول میں مسئلہ کی تفعیل بیان ٹیس کی گئی ، ہم مختریب ا ہے مقام پر اس کا مطلب بیان کمریں محمد ان شاء اللہ تعانی

ی ہی ہیں کہتے ہیں کہ: ''جس تفری حاصل کرناتم پرفرش ہوای کو حاصل کرنے سکے لئے والدین کی اخاصت تم پر لازمشیں ہے (جب کدوہ اس سے تع کریں ) یہاں سک کتم اس کوسکے لو۔''

ا مام اوزا کی میریو ہے گئی نے ہو جہا کہ اگر والد والبیع بینے کو جماعت اور جعد کی اوا نیکل سے مع کرتی ہوتو وہ کہا کرے؟ انہوں نے فرمانیا:

''اے چاہتے کہ اس معاملہ میں اپنے رب کی اطاعت کرے اور والد و کی افر مانی کرے''

اولا و کے لیے نیکی اور تقو کی کی دولت جمع کرے

. Pagan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan Bagan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan Jangan J وَ لَيُخَدِّقَ الَّذِينَ لَوْ فَرَكُوا مِنْ خَلْاهِ لَمْ ذَرَّكُةً صَفَقًا عَالَمًا عَلَمُهِ \* وَلَنْكُوا اللَّهُ } (كُولُا ىكى سىنىڭ∞ س

'' اور جائے کداری دولوگ کداگرا ہے چھےضعف اولاد چھوڑی ہے تو ان زائد پشرکرین، پس جاہئے کہاللہ ہے ڈرین اور سیوھی ہات کہیں ۔'' س آیت ہے واقعے وہ تا ہے کہ آیک مسلمان کی شان میرے کہ اپنی اول زاور ورتاء کے لئے میک اور تقویٰ کی دولت چھوڑ کر جائے نہ کہ مال ومتابع ،اس لیے کہ امتد تح لٰ نے بیٹیں فر ایا کیان کو جائے گیا ن کے لئے مال دودات جج کریں ۔ 🔞

شیخ کہتے ہیں میر ہے زود کیف ہے کہ کن فرش کام گوٹر ک کرنے کے لئے والدین کی اطاعت الأمنيين ہےنا ک طرح فرض عم کے ترک کرنے اورسنن روانت جیے مساجد میں

- 📽 اوسقوطی بین این تغییر (۵۷۵) می فرملراز پی که این آیت کی تغییر می ماه کا انتهاف بر د (۱) انک بھاجت کہتی ہے کہا س بل وہ وکوفیمت کی گئے ہے کہ تم قیموں کے ماتھاں سلوک کر اجبر سرتم خودہ منتے ہو کہ تمیارے مرنے کے بعد تمیاری اول دے راتھو کیا جائے ہوفاؤہ ایس عیاسی )
- (۲) کیک جماعت کمتن سے کرائن سے عز زنبام لوگ ہیں انسخی اخد تو بالی نے بیٹیمول اور اسرون کی اوارد کے مارے ير نوف فدا عميّاد كرے كاعم دياہے ، خواوروان كي زير بروش شاكان ، اور يركزان سے ميركي اروست بات كرى اجبياك براكيد وابتائ كرى كريغ كاجعال كالادكراتوب معامرك ويت
- (۳) بہت سے مغمر بن مکیتے تیں کہائی آ ہے بھی قریب اموٹ مخفی کے بارے بھی کم جادیا ہے کہ جوفعی میں ک عال الوجود بهو والركو كسك الشاقعالي تي إنه الأوخور ويذاتي و **سيناً والحرائم ا**لإطالي والوراسية ول كي وحريت كرباة وداسته نشاكي داديكل صوفه كرواوشاج وغيروا والأكروانا كدوواينا مروبالي وسيكراسيغ ورفا وكالتحسان ت پہنچاد ہے اس است من کیا کہا ہے۔ یہ ایت کا مطلب ہے کہ جس ملری تم ابی اوا دادروارٹوں کے متعلق ندیشہ و تحقة يوال المرن وبسرول ك الأول كالتحلق مجي والدورة بن أواب جافري كرف يا أناه ويكرور

ا این هماک " اقباره نمینه وسوی بینه واین نبیر خواک زمینه اور کابد جمینه کامکی قول سے راور اور ور ن تعالى من قبالا ساديدها كالمصلب بيام الرفض وجورض الوقات في جواب يكوكوان كوريو وایسے عقرق جیں اس سے محبد و برہ ہوا کھر اپنے فر مہت داروں کے لیے اپنے وال کی امیرے کروجس ہے ت کے ادفاء کو شرو نہ کیلیے۔ گئے طرخوش انہیں کا بیان کردہ مطلب بعید اوس سے ہے۔

جہ عت کی حاضری یا فجر کی دہنتیں یا نماز ور و فیر دکوٹرٹ کرنے کے لیے والدین کی نظامت خمیں کی جائے گی ، جب کہ داندین ان امور کو بمیشہ کے لیے ترک کرنے کا مطالبہ کریں۔

بات رئی نئی اسر کی تو این بارویس کتاب وسنت اورآ تا رسانت این پر مرض بین که این صورت میں والدین کی اجاعت فرض او گی اورنگی کام کو ترک کیا جائے تو بیمال نئیسک آفر والدین نماز کے اول دلنت میں این کو بلا نمی تو این کی اطاعت آرتا وا جب اوکا ، فواد اول وقت کی فضیات حاصل مذہوعات اور وائدین کی ناخر مائی کی مختریب وشد حت کی رائے گی۔

جاننا چاہئے کہ اس مشرکا دارو مہذرائ پر ہے کی تعمین ایس شکر اور بروالدین کامنی اور مغبوبہ معنوم ہو جساولا دیرفرش اور کا زم کیا گیا ہے۔ ای طرح میر معلوم ہو کہ حقوق اور قطع رکی جس کو خرام قرار و یا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ؟ مسائل کو اپوری طرح ساسنے لانے کے بعد ہی امن مقصد واقع اور دوشن ہوگا۔ اب ہم پہلے تصوص شرعیہ کا ڈکر کرتے جس انجران سے مسائل کا انتخ زنے اور اشغاط کریں گے۔ واقعہ یہ سد نبعد ی

اعاديث نبوبه مين حقوق والدين كاذكر

ارشاد بارگ تعالی ہے

و كرفتينا الإنشان بعاليزياد عملياء الدما وهذا على وكرفينا الإنشان بعاليزياد عملياء الدمان و بعاليزيات المشروع و بدمان الدمان و بعاليزيات الكرفيناء و بعاليزيات المشروع و بدمان الدمان الدمان الدمان الدمان الدمان والمساور المساور المنازع و المشروع و المرفينا و المشروع المشروع و المشروع المسروع المشروع المشرو

كالماء الأرمنسيني تممي وبالجافعيد والكانش تشيين سنتا دين بنيعه

'' اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ماتھ اچھ سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اس کی میں نے کمز ارق پر کم ورق اس کو پیپ میں افتائے رکھ اور دو سال بین اس کا دور ھاچھوٹر ہے کہتم میر الور اسپنے والدین کا شکر مجالا کا میری طرف تی ہوتی ہے ، اور اگر دورونوں تھے مجور کریں کہتم میرے ساتھ شریک تھیرا کا جسے طریقہ سے ان کے ساتھ گر ریسر کردیا'' اطاعت نہ کرداورونیا میں اچھے طریقہ سے ان کے ساتھ گر ریسر کردیا''

أيزارشاه وتايت

وَعَمَّى رَبُقَ كَ مَنْهَادُوا اِللَّا اِنْهَا وَ بِالْوَائِدَ فِي الْوَائِدَ فِي الْمُسَانَا اللَّهِ الْمُعَا اِلْمَا يَسْلُمُنَّى مِنْهُ لَا الْكِيدُ الْمَدُنَّ أَوْ يَجْفَهَا هَلَا نَقُلَىٰ اَلْمُمَنَّ الْهِ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَ فَلَ لَهُمَنَا قَوْلًا كُرْمِينًا اللَّهِ مَنْهُ وَلَا كُرْمِينًا اللَّ وَمُعْمَعًا فِيْهًا مُنْفَاعِمُ صَهْدُرًا فَى اللَّهِ مِنْ الرَّهُ مَنْهُ وَ قُمْلُ فَكِ اللَّهِ الْمُعْمَا فَيْ

"اور تیرے رب نے تعلم دیا ہے کداس کے سواکسی کی غیروت ندکرواور اپنے مال باپ کے ساتھ حسن سوک کرواگر تیرے پاس ان جی ہے یا دونوں کے دونوں پر عمائے کو تیجے جا کی توان کو بھی دوں بھی مت کرنا اور خدان کو بھڑ کنا اور ان سے خوب ادب ہے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انتہاری کے ساتھ و تھے دہنا اور بول و عاکرتے رہنا کدانے میرے پر درد گار ایان دونول پر رحمت فریا جیسا انہوں نے بھی

والدین کی فرما نبرداری اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے

@ حرست مبدا خد ان مسعود الله، فروت مين كد من في أي كريم الموال الله

وريافت كياك وساعن الله تعالى كيان زياد ومحوب ب

آپ فوئد نے فر دیا کہ ''اپنے وقت پر فراز پڑھنا۔''

یں نے عرض کیا کہ: بھر کوشا؟

آپ دلوکائے قرمایا کہ '' مجروالدین کی فرن سروار کی۔''

یں نے عرض کیا کہ: پھر کوئیا ؟

آب علي في الماليك!" كرجها وفي كتشرا مله!"

جھزے این مسعود ہونے فرمائے ہیں کہ ''رمول اللہ بھڑا نے کھے یہ ہا گئی۔ رون فرمانی ٹین اگریش مزید موال کرنا تو آپ بھٹے مجھے مزید بیان فرمائے ۔''

(صحبه التجاري ٢٧٩ وتقيحم مستودة والترمدي ١٧٧ التسائي ١٠٠٥ و. ١٠٠٠)

 حضرت او بررہ ہیں۔ روایت کرتے میں کدایک ولی آیا دراس نے عرض کیا کہ ا یاد سول اللہ اجرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ فی دارکون ہے؟

آپ 🤧 ئے فر مایا کہ " تمہاری مال ۔"

اس نے کہا: گھرکون؟

آب کا نے مجرفر والا "شہاری مال-"

لاس نے کیا چھر کوئ ؟

آب قل سراليا "تمهاري الرام"

أس نے کہا: گھرکون؟

آپ فَقَدَ فَ قَرِ مَا لِيا " قَمُهَا رَا إِن لَهُ " وَ سَجَدِي ١٧٥ و ومسلم ١٠٥٥

© عام ابوداؤ دئون نے جی ندگوروروایت کونٹل ٹیا ہے کہ اس تھل نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں کس کے ساتھ ٹیک سلوک کرول؟ آپ 85 سے فر مایو کہ اس ا میٹ مال با پ اور ایک بھانے کی کے ساتھ ٹیک سوک کرواور ہے قریبی رشتہ ارول کے ساتھ کھی چھا سوک کرو ور پائل مازم ہے ورامیارشتا ہے جھے جوڑ ما ضروری کے کا ادامہ در در در در سرمدر دامیان

ورمعی مسلم میں اس پر میا شانی ہے کونا والدو کا تین ہا۔ فالر کا ہے۔ فراہ یا آال پیرتم ہو راہ میں کیج تھو راقا رہا کا رشتاہ الدائج الزوال کے قریب کا دو۔ ''

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی رہیم ہوئا ہے۔ تین پوقیانی منگی وران صدائا اللہ وار وال کواورا کیا چوقیاتی باپ کوئر ارا ہے۔ معرف مس بھرلی کیا ہو قرارت کے کاروہ عبائی منگی اور ان حت کو فق وال کا ہے اور کیٹ ٹیائی واپ کا ہے، منیوں بن ٹیمینہ کیٹ منگی میکی قرمائے میں روست الاست اللہ اللہ اللہ

© یک حدیث نگل: "شسم حقیق شسم امث" اکاد کر( جو سے آگان مرتب کے بادومرعیآ بات درست دور میں محدود تا

کیلی روایت تا کتی ہے ، الدم اوجعفر الدین کا انتخا وی انہیں۔ کی محقہ روایت بھی میں ہے ، اس ملیے کہ اندیا ن البح قوت و فقد سے صدیت میون کو ہے الدم ال صدیدہ کے راوی گیا گی من ولید انہیں الی کتاب سے صدیت بیان مرات متحد

© معفرت میرانندین مرد دجه روایت کرتے تین که آیک آن آن آن اوران نے جباد میں بائے کی آخضور جج سے ایازت طعب کی اثر میں جو سے با پر پہنا ''کیاتمحارے والدین زندہ ہیں!''

وس کیا کہ انگی وں!

سيك في المنظم المناكرة المجران على كي فوب الله مت كرورا و بديري و مساعده وه

#### والدین کی خدمت مصائب سے نجات کا سبب ہے

@ معترت ابن تمر عله روايت كرتے بين كه أي كريم ﴿ فِي لِحَرْ مِنا اللَّهِ اللَّهِ وفعہ کا ذکر ہے کہ تمین آ وہی ہیلے جا رہے تھے کہ راستہ میں بارش نے ان کو آ گھیرا میس انہوں نے بہاڑیرموجودا کی غاریمی ہناہ نے لی واس بہاز سے ایک ہز ایقرگرااور اس نے غار کا مند بند کر دیا ، وہ ہیں جس کہنے نگے کہ ایسے اقبال کے بارے میں خور کر دجوتم نے انڈ کے لیے کیے ہوں ، پھران اعمال کے وسلہ سے اللہ تعالیٰ سے ذی کر وجمکن سے کہ اللہ اتو کی اس پھر کو مثا ویں ، چہانچہ ان میں ہے ایک آولی کینے لگا کہ اے اللہ ا مرے ہوڑ سے ماں باب تھے اور میری بیوی اور مجوئے جھوٹے سے تھے میں ان کے لیے کمریاں تا اتا تھا جب میں تمریاں ترا کروائیں آتا تو میسے اسٹے والدین کے لیے رووے دوہتا، اپنے بچول سے پہلے بن کو دورے پاتا۔ ایک ول گھاک اور میارے ک علاش بھی روزنگل میناور رات مجنے واپس آیا تو میں نے ویکھا کہ میرے ہاں ویپ مو بکے ہیں ، بین نے حسب معمول مجریوں کا دودہ دو بیار مجردود ہاکا بیالہ لا کراسیتے مال یا ہے سر کے بیاس کمٹر اجو گیا ۔ بین نے ان کو جگا نا جھانہ تھی اور میں نے ان سے یملے وینے بچون کو دووجہ بلانا بھی ا**یما نہ مجا** ۔ حالا ککہ میرے بیجے قدموں میں بلہا ا رے تھے۔ای حالیا میں صح صادق ہوگئی۔ (اے انڈ) اگر آپ کے تم ہے کہ میں نے لِیکس کی رضا جو کی کے لیے کی تھا تو اس چھڑ کو ہم سے اتا بٹاد سے کہ ہم آے ن کو دیکھ سَمِين به چنانچيانله تقالي نے اس چھر توا تنا کرويا جس ہے انہوں نے آسان کوويکھا۔''

## نر بج كاعبرت أنكيز واقعه

© معفرت ایوهرپردین و فروت میں که دمون الله بین سے فرمایا الحینی میں مربع مالیہ السلام اور صاحب برائ کے سواکس مینچ نے گودیش و متاثبین کی۔

مكى في موض كيا كداات الله ك أي عزي العاصب برين كون إن ال

ید( کہیں کر ) وہ دیگی کی اٹیک ان وہ ہد کا رگورت بازشاہ کے سامنے بیش کی گئی کہ اس نے ایک بچے کوجنا تھا یہ باوشاہ نے اس سے بوجھا کہ بیدیکی کس کا ہے ؟

اس مورت نے کہا کہ یہ چے جرح کا ہے آیا دشاہ نے بوجھا کداس راہب جرح کا

اس نے کہا کہ ہاں!

ويرارد البطونين وبنقطم لمطاك بالهمي بكامي وميته فأيته بكراز ويود الهنتي يمرسيون ب

ا، ف چنا نچالؤ کوں نے کلیاڑیوں سے اس کے میادے خاندگوتا ڈاقا ڈرگرا دیا اور جرج گا کی گردن میں دی ڈال کر چل پڑے۔ راستایس ہر کا رخورتوں سے پاس ہے گزار ہوا تو ان کود کھے کرمشرائے۔ اور وجورتی تی موگوں کے مراستاس کود کچوری تھیں۔

باوشاه فے کہا کہ بیٹورٹ کیا کبدری ہے؟

۔ جریخ نے کہا کہ اگرا کہ ایک کیدری ہے ؟

بادشاہ نے کہا کہ زیرعورت کہتی ہے کہ یہ تیروے؟

جر تُنَّ نے اس مورت ہے کہا کہا کہا گیا تھ ( واقع ) یہ بات کہتی ہوا؟

ال تورث نے کہ کہ ہاں۔ جریج کے کہا وہ پیرکوں ہے"۔

نو کون نے کہا کہ: وہ کیدیکی ہے جوال کی گورٹیل ہے۔

فرت ال بيكو خرف متوجه والدام الساب يوجها كه جمها راباب كون الب؟

بي نے كيا كو ، كا ہے جي ائے والد سوئنجاري ١٧٦ د مسيد ، وه ١٥

والدین کے ساتھ مسنِ سلوک سے پیش آ ناجہاد کے برابر ہے

الله مسلم میں ہے کدامیک آرٹی ہارگاہ نبوی میں حاضر عوا اور اس نے کہا کہ

يس بجرت اور جباو پرآپ مايئ كى دييت كرنا بول اور انداندتولى ہے اجروثوا ب كا

طالب ہوں آپ ﷺ منے ہو جھا کہ کیا تھا رے والدین میں ہے کو لی ایک زند و ہے؟

اس نے کہا کہ ایاں ووٹول زعوویں ۔

آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر کیاتم الفدتعالی سے اجرو ٹو اب کے محکی طامبہ ہو؟

اس کے کہا کہ اجی ہوں۔

آپ ﷺ جا قالوران کے ساتھ جسن مارچشن کا مار میں میں میں میں میں ایک ہائی چلے جاؤالوران کے ساتھ جسن اوراك روايت ش يراغاظ بين فغيهما فجاهد

'' ایعنی بھران داوں کے ماتھ ''سن سوک کرکے جبا دکرور''

والسجاري لأن المجار ومؤماة فاحتراث بدايدي (١٥٠٠)

## كيااول داينے والدين كوصندد بي مكتى بع؟

احترت أو بريره الشه روايت كرب بين كه مول الله الأن الم في الديول الله الأن الم في الإ.
 المكوني ولد المنطق والدكوب ما في سول صعد المحتمل عمر من كما المنطق والدكونا إلى إلى المجمر المنطق المنظم المنظم

مسئف نہینہ کہتے ہیں کہ اس کو بدلہ اس نے قرار دیا گیا کہ نظام آمر چیڈ ندو ہوتا ہے گر حکمہ معدوم ہوتا ہے کیونکہ ویک افراو تحفق کے احکام اس کو حاصل تین ہوئے۔
اس کے قیام حقوقی اس کے بالک کے بیاس دوئے ہیں روان کا ماک ہی اس کے قیام نفر فات و معاملات کا حق الدہوتا ہے۔ ایس آزاد کرنے والہ ایسا ہے جیسے و و اس المنام کی کوعدم ہے و ہوتا ہے۔ ایس طرح وہ ولد پہلے معدوم تی و باپ س کے وجود کا میب بنا اور ای کی وجہ ہے اس کے نے احکام کا بت ہوئے اس سے بعد جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے گئی ہوں ر

آپ فوٹ نے قربالیا کہ '' بال وان کے لئے وعا کرنا ان کے لیے مفتر میں وگفا ، اور ان کے (پیلے بائے کے بعد ) ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور اس صدر کی کا خیال رکھنا جوان کی وجہ ہے ال کی ب تل ہے اوران کے دوستوں کا اگرام واحر : م کریا ۔''

#### والدينا يُومطعون كرنا بَبيره أَنناوے

◎ احضرت فيدونقد بن فرؤ فرمات جيراك رمول بحقاط كالأب فرمايا الكبيرو اً فا زول میں ہے سب سے بڑا اُ عناہ میا ہے کہ آوی اپنے والدین کو عن طعن كرے۔ '' ممكن نے عرض كيا يا رسول اللہ الذي كلا آو كا اپنے اللہ بن كولعن طعن كيے ا کرے گا؟ آپ 25 سے قرمایا کہ وہ کی نے باپ کوهن طعن کرے تو و دسرواس کے یاہے کولعن صعبی ترہے اور و وروسر ہے تک ماں کولعن طعن کر ہے تو رومرااس کی مان کولعن ا فقع کے اس میں افقع کی کمریک کے 11کیجا ہی 1877ء میں میں اواج

🚳 مجیم مسلم میں ہے کہ رسول ایند پیشے نے قریاما '' ووج دمی وکیمی ورسوا ہوا ، لیم ووڙ وي ڏينن ورموا بوا، پھرووآ وي ذين ورموه بول کئي ڪينو چھا: پارمول الله ڪايا کون؟ آب ہے کئے نے فرمانا کہ'' جس نے اسبتے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بو صابے میں یایا، چر جنت میں (خدمت کرکے ) وافل شاہوا۔''

## ماں کی نافر مائی القد تعالی کے باب ناپسند یہ وعمل ہے

◎ العفرات مغیرہ وجھ روایت کرتے میں کہ ٹی کرئم کھٹے نے فر ریا'' ہے شک اللہ تعالیٰ نے ماں کی تافر مانی کرنے مقبر کا حق رو کئے اور تن وارنہ ہوئے وو ہے سوال کرنے اور بیٹیون کوزندہ در کورکرنے سے متع فرمایا ہے اور تھیا دیے ہے جے و بجت بازی دریاده سوال کرنے اور بال منا لکح کرنے کو: اینکہ کیا ہے۔"

© معفرت ابو بکرو رہیں روایت کرتے بن کررول اللہ ہی نے قربویا اللہ میں سے قربویا اللہ ہی ۔
شرائم کو بڑے برے برے نہ و تدبیا قربالا اللہ ہی اکہ کیو نہیں رہا گئی ورسول اللہ ہی ا آپ ہی ہی ۔ اللہ فربایا اللہ اللہ اللہ اللہ تاہم کے الکہ تعمیرا نا اور والدین کی افر مالی کرنے اللہ بھی فردار المجوفی کو اس میں کہ اور چھرفی اور اللہ فرد را جھوفی و سے کہنا اور جھوفی میں نے (وال میں) کہا گیا ہے ہی خاص میاس کے اللہ میں کے اللہ میں کہنا ہے۔

والتعدي وممتان ومسالات

ہ معترب اسا وہت الی تجربین فریاتی ہیں کہ جب قریش کے ساتھ معالم وہوا شاان وفول میری والدونو کہ اس وقت مشرکہ تھیں امیر سے پاس آ کمی تو ہمل نے کی کریم چین سے نیو چھا پارسول مقدامیر کی واحد و میر سے پاس آ کی میں اور وور فیت ول تی میں کیا ہیں ان کے ساتھ امچہ برنا فرکروں الآ ہے چین سے فریانے ہیں تھم اپنی والدو کے سراتھ الچھا سوک کرور الی سے ارد را وہ وہ سے باسا میں مرد دور وہ وہ دور وہ

تطع دی الله کی رحمت سے محروم ہوئے کا سبب ہے

© سی جھے بقد تی میں مغرب ہو ہو ہو سے روایت ہے کہ مضور القدیں بھا۔
کے قربان السید شکسہ اللہ تعدلی نے تقوق کو پیدا قربان جب پیدا کرکے قار فی ہوئ قار
معم نے کہا نہوائ کا مقدم ہے ہوتھ والی ہے قب کی پندوں تھے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فر مایا، کیا تم اس پر خوش نیس ہو کہ ہو تھے جوڑے میں اس کو چوزوں اور ہو تھے تو ڑے
میں اس کو تو زول الا تم نے کہ کہ چوال تیس ۔ است میں ہے رہ الطفہ نے قربان جس وہ
تیرے لیے ہے یا ارموں بعد ہے کا تحرافی کہ جاتے ہوتا ہے ہے۔

فَهَالَ عَنْسَيْقُهُ إِنْ تُؤَكِّينُنَا إِنَّ تُشْبِيدُوا فِي الرَّيْضِ وَتُتَكِيمُوا ا

الكريما للكرائية الترقيق المنظمة المنط الأحديثية في المنطقة المستحدث المنطقة المنطقة

آپ بلای نے قربایا کہ ایم (رشتہ نامہ ) رحمان کی ایک شائے ہے التہ تھا کی ہے۔ رحم ہے فرمایا کہ جو کتجے جوڑے کا بیش اس کو جوڑواں گا۔''

والمعطون وبارقاه ويستجيع فالراحية بالأفاعات

ہ سے روا ایٹ منتول میں حضرت جیروں مصلم برنا۔ سے روا ایٹ منتول ہے کہ امول اگر یکم بھائی نے قربا یا '' رشتہ نا طاقو کر نے والنا جات میں وائل کیش موگا۔''

والتحاري وهافي سنبوة فافار

#### صلد حی کی بر کات

ہ ''عشرت انگی ہوتا روایت کرتے آئی کہ نجی کرتم بھڑا نے قر باؤا'' ہو گھلس ہے۔ چاہٹا عو کہ اس کے مرزق بٹس کشادگی ہوا اور اس کی عمر ورانز ہو تو اسے صلارتی کرتی گ چاہٹا ہے'' کے دسے رہی دری عرب سے معادی

ھ معزے عمرو بن ماص بہت فروتے ہیں کہیں نے مطور ایکرم باعث کوار شاہ

بیاں پر آیک جمہورہ ل سے آپ کس کا درق ورح ترکی ہے ہے سے مقدومیتا ن کار کی کھی ہے۔ انامی ہے جہا کہ رخام ورق کو ان سے برا کہ کہ کھکھ کا کیکنا چڑھائی شاخة کا ایک شاخیہ کا ا

 قربات ہوئے ما کہ آپ ہوں سے اور کہ ان قربایا ''میرے والدیکے فائدان سے لوگ میرے دوست ٹیس میں میرے دوست فرانڈ تمانی اور ٹیک موشین میں۔ البتدان کے ساتھو قرابیت دوری ہے اور میں اس کا خیال مکھوں گا۔'' اوستعمار راز دو در مساور دور

© معترت الوالوب الصاري الدين الدوديت أكرات في كدا ليك "وفي منه وش أنها الإرسول الله الجيمح اليالم في منا المي والجيمح ومناها بين واقبل كردائه؟

رسول الله عض الله في الله أنهم الله في عنودت كرد ادر ال من ساجوكس جير كو شرك المقبرا في ما درني زقة نم كرورز كو قياد كرداورصقه دحي كرورا"

ودمعتري ٢٠١٠ دمست ٢٠٠٢ يستني ١٠٠٥ و

ہ حضرت عبدائند بن عمرہ البعد فرد نے بین کدا کافی صدر حی کرنے والا وہ تمیں ہے ج صلار کی کے بدل میں صفر کی کرے بقد کافی صلار حی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رہے کا معرف زے جا کمی قدور شنوں ورناطور کو جوزے را'

ومعترف المقفر والإدائة المتاتا

- ہ صفرت او ہر وافرمائے ہیں کہ بیک دن کی کر کا ہوں نے حسن ہیں فی کو بوسار یا قوافر رائین حاکمی آنسکی جوآپ ہوں کے پاس ہی بیٹھے ہوئے کئے گئے کے (بذرہ فرائھے توہ)
- ۱۹۱ نور با فرطنتان و آبات سازر د کی گزشته کرفرطنتان او در محفوظات بولد مرکباب ۴ ب از این کام ایا نو ساز جو کی گیمند ارمباری کرسید کانو بیشن بهای از بازی باهدار شده تا کین کید
- ۱۳۰۱ این سنده اموستاک این کی این شاهدای که گرفتی باقی ادبیاری رینهای بیزیایی شد<u>نیت اواق</u>ات اما ای گذارد از آن واقای در آنی بیزیار در شعیف ایش بیشد بادی این مدید امار مدید این ایران ایران ایران ایران ایران

#### المعمرية والراجع تاراه جن الفركن والمساكن ويا

کی آمایم ہوئا کے ان کی طرف ویکھا کھرٹی دیا '' جو تنفی دوسروں پر رمزلیس رہ اس پر بھی رہم تبیس کیا جاتا۔'' ویسر رہ رہ وہ رہ مسامدہ وہ م

## والدين كردوستول كراتيدهن سلوك كاحكم

© حفزت این هم رحد روایت کرت بین کدرسول الله هیج نے قریاد اللہ علی دوروں اللہ علی ہے قریاد اللہ علیہ منظرت اللہ طُنْف رساست بیغ کی نئی میہ ہے کہ کا وگی ٹیچنا ہے ہے کی وقدت کے بصدائن کے دواشوں سنگرماتھو ٹیک سنوک کر ہے۔ اللہ میں روسان میں مرد میں بار بایدہ وردی

© معنا عراق سائب الديم في سائب الصحافي كل سائب الصحافي المبارو الدين البان العشور أرام الجار الحراف أراء والسائب الدين الشارط في والعام المساقر الم سند ان سند کیا ہے گئے ہے کا ایک عملہ جی دیا جس نے وہ بیند کئے انگر آپ دہ کی رضا کی دائد دآئے کی تو آپ انجاز کے ان کے لئے گئے ہے کا دومرا عملہ بچوہ ویا جس ب دوجھ کیس دلیم آپ بلوم کے ان کی جمالی آٹ آپ بھیج انتظے اوران کو سپنا سامنٹ بھیاویا کے اگر دادر درد در ساحلہ لاحد ہوں سام

#### والدين كوصدق كالثواب بينجياب

ہ ویکٹر مضامام نے بیارہ میت تقل کی ہے کہ جی کریم ہور ہے قربان الدیں۔ کوئی مختم کوئی چوا صدقہ کرنا چاہیے اور اراد و بیا ہو کہ اس سدقہ کا قواب میں کے (استمان ) والدین کو چیچے تو اس میں ڈٹی عند کنے قیس میں عمد قدانا فواب اس کے واقعہ ین کوئی سے کا اور اس کوئٹی ہلے کا اور ان کے اہر میں کوئی کی گیس کی ہائے۔ گی مانڈورساں انداز در ایا ہاں۔

© ابوهم بالمحسى نهيزا فرمات في كرابيد آدى بانج نريام ۞ ك پائرة باد . ان من موش كيا المساللة كرمول اميرى الينة من كه يؤر ما ين و خال قرمادين آمايش ان كوموالا ون قريحه الله تواني گرم بارامن يوجائه الآب عالا الناع يايد كركوشها رمايدونها وروانه ومودودين الاش كركاكوجي بار اآب يخط كرفي در ي

© هشریت ما ایش ایند قرمانی مین که بی گریم ایوان شده می است قرمها این سدنها چاستهٔ کا که تم جه چاروفنس کرد همی تمهاری ملفر مدفینی گروس کا اور قرمان پر داراست نبا چاست تو که تم جوید دوفنس کرومیس تنم رمی ملفریت مشرور کروس کا با

والحجاء تاتماها حامريك تناي

## مال کی نافر مانی کائر ادمیام

© اخطرت میواند اندانی ولی ارد افروت در که مراقب عنور می کریم اند

ئے یاں ڈینچے بچھے کدا نیا تا وی ماضر دو عاد اس نے حض کیا یور مول اید الکھا تو جوان موت کی مخلف میں ہتا ہے واسے ازورا دومذ پڑھنے وکہا جا رہا ہے تکم وہ ریکھ کئے گی طاقت ُمِّين بإر ، ہے جھنور کِي کريم ﷺ ان کے بائر تشريف رسنة اور کن سنة لم مايا كبورالاارالا الغدان بياكيا كالآن عافت كيل رفعة وآب الوزاب يوجيعا كديع بالأان نے کیا کہ میں بے دل پر تھل اُنسا کہا ہے وہ میں جو نی محمد نے من کا ارادہ کرتا ہوں تو میں ہے۔ ول بِنَقُلُ لِكَ جَامًا عَدِهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ أَنَّى والدوكي ثافر بافي كيا كرة تما رمول عند هؤ النه السرك بال كوباد جيما ( ووآ في ) تو آب ئے اس ہے قروراتھی را کیا خول ہے کہا آب کیک بہت رہ کی سنگ جو کالی جائے کچھ تم ے كہا جائے كريو قوالينة وكرين كيك كے اليام فقائد كى دھا مرد بالاس آ أب كارال اور ال رواز کیا کروگی ااس نے کہا اے بعدے رسول جب میں اس کے لیے منارش مرو ں کی ۔

آب ڪ<sup>ٽر</sup>مان

الكين قم الفذكون والحجيدا في وحديد أوحوه واكه قم الراسفية المنهود بفي وعال الال من اکسا کہا ہے۔ احداث میں تقیماً واورہ کاتی مول قور تیا ہے رسول کو واب ول کر جول کہ میں اس (الزکے ایسے ربغی میں بیان ہے جداعتوا کے اس ٹوجوان سے آباما ایسے تُورُوان لَحْ تُورِ الدَّالِ العواسُ بِينَ فِي مِن وَالدِينَ الشروعية وَثَمْرِ لِيسَالِهِ ٱلْمُصُورُ أَسَدُ فُرطة القدة شرَّر عن يسمِّ بن تجيم آخش ووزخ مناجوت معالم ما في يتمن ورقم ، ويه

#### جنت ون کے قدموں <u>تلے</u> ہے

ہوہ کی مطرت ایوسعید خدرتی میں راول میں کہا کی آ وی صفور کی کرمی ہوہ کی خدمت الدس میں جباد میں جانے کے ہارے میں مشور دیسے جمیا تو سے بیجائے یا چھا کہا تیو کی دالد دموجود ہے ؟ اس نے کہا ای جاں !

آپ کار کے فرور

((فاد الْجِنة بحث رجبيها))

ا العِمَّىٰ ثَمَّ أَبِي وَلِمَدُو كُلُ فَعَمْتُ عَنِي اللَّهِ رَبُوهِ أَيُونَكُ جِنْتُ أَسِ كُلُّ رَبُوهِ أَيُونَكُ جِنْتُ أَسِ كُلُّ مِنْوَالًا مِنْ وَمِنْ أَيُونِكُ وَمِنْتُ أَسِ فَكُرِمُولَ مِنْتُكُومِ لِمِنَالًا \* ﴿ مِنْسِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّه

© ایک اور شخص یا رکاد رساست قاب میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا ک میں آپ علائے کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ علائے کے دست مبادک پر ہیمت کرول اور اپنے ماں ویپ کوروج ہوا کچھوڈ کر آ یا ہوں ، صفور علید اسلام نے قراد کیا ان کے پاک داول جاؤ اوران کوامی خرز بنداؤ جس طرز تاتم نے ان کوراز یا ہے۔''

(متحلح من حديث ١٦٥ قر تصنيد ١١٥ م. ١٩٠٠)

اءم الوداؤر البيرة في وولول عديثين الإقاء مشن الين قل كالين ..

#### والدين جنت كےوودروازے ہيں

یں وہ میں ہے کہ آئی کر کیے بیج نے فریایہ!! جو گھی اس حاست ہیں تیج کرے کہ
ووا ہے والدین کو رائٹی کرنے والہ ہو قاشع کرواں کے لیے دور والے بینے بہت کی حرف
کھل جاتے ہیں اور چو شخص اس حالیک کو رائٹی کرنے والے ہوتا گیر ایک اور مالے ہیں ہیں
ہوتا ہے اور اگر والدین میں ہے ایک کو رائٹی کرنے والے ہوتا گیر ایک اور والے والحق ہو ؟
ہے۔ '' کی نے فریش کیا کہ اگر چے ووظم کریں ؟ فرما یو کہ اگر چے وظلم کریں واکر چو وہ
علم کریں والا کری ووظم کریں ہے'' اس یا ہے۔ اور میں مورس میں ہوتا ہے۔
علم کریں والا ہوتا ہوتا ہے فرمایا '' جنت کی ٹوتیو یا فی سوسال کی ساخت ہے۔
علام کریں اگر ہے ووقائم کریں ہے'' سے ایک میں اور ایک ساخت ہے۔
علام کریں والوں اللہ ہوتا ہے فرمایا '' جنت کی ٹوتیو یا فی سوسال کی ساخت ہے۔

© رسول الله الجوائي نے قرابا الله جنت ان الوسود پانانی سوسان کی مساحت سے محسون کی جاتی ہے جبکن واللہ این کا کافران اور رافحت نا الطے قرائے والد جنت کی خوشود محسوس زیر کر دیائے گا۔ دائیزون اور اور ک

#### والدين كى نافر مانى يرسخت وعيد

ھ سعید ہن المسیب رئیزہ روا بیت کرتے ہیں کہ بی کر یک بھی سمبر پر چر مصاق دہب سنبر کے پہلے زینے پر پاؤل رکھ قوفر مایا '' آمین'' کیرود ہرے ڈینے پر قدم رکھا فوفر میں '' مین'ا کیر تیسر ہے ڈینے پاقد مرکک فوفر مایا '' آمین'' ا

ان کی مقفرت ندون الله تحدل می کو (ایش راحت سے ) دور کروں ہے ہے جود اسکون مقفرت ندون کی اللہ تحدل میں اللہ تحدل اللہ

ہ تعظیر ما فقد تن ہوئی سے قربان اللہ چیز ایکن ہے کہا تن کے اور اللہ کے ورامیا ہے۔ ایک تجاہب ہے گھراد اللہ ایا اللہ کی کھائی اور وائد این کی وعلا ور اللہ تقوالی کے درمیان کو لی انتخاب کیشن ہے۔ ایک اور سے دوری عام و معالیہ اساسات میں دورو

## والدين كانفرمان القدق نظركرم مسيمحروم

الانتخاص فرائی رایم این به آنها به انتخاص بید بین که الله افغان آنها می این که الله افغالی قیامت کروز این پر نظر کرم نیک فریا تمیل که ایک واقعه می فاع فریان ووجوا اسان انتخاب والا متیمه دشر ب وژگی نوما وی اور پروخه تقویر کامشریا آن سامه براین الحسید این این

ہ موق ہے کہ این گرایم ہیں کے قریبہ "اجت وفاق کے قدموں کے سکے ہے اور انداز الموران اللہ المدار المسجد الدارائ

#### والدين كي باحترامي كانقصان

مروی ہے کہ حضرت بیست میں ایپ الدمطرت ایک جو سے آئے۔ کوڑے کیس موے قرائد تھائی نے این کی طرف یہ دی تھی گئی کہ استمرائی ایپ والد نے احترام میں کیوں گفر سے ٹیس موے کا بھے اپنے الاست کی حمرا میں تھواری پیٹٹ سے کو کی کی بید کیس کروں گا۔

سروی ہے کہا مند تھائی نے سوی اندیوس کی حرف ہے وی پہنچن کہا'' اسے مولی اجو شخص البینے والدین کی قرمان برواری کرتا ہوا ور میری قرمان برواری ندکرتا ہوتو میں اس کوفر مال برواد تکھوں گا اور ٹوکنش میر بی قرمان برواری کرتا ہوا ورا بینے والدین کی نافر انی کرتا ہوتو ہیں اس کو تافر مان تکھوں کو با'' بھو (ایلینا)

# باب كى فريال بروارى كاب مثال واقعه

ز بیرین بادر تریخ دو ایت کرت بی که عشرت عبداند دیده والو که بصد نیق بیده . که بات بیچ شخصاور میش و مختص بین جو (جهرت ک سوقع پر ) غار تا در مین آنخنسرت موراسینه والد و مهدک بایس آیو با و کرت شخصا و دخانک کل نزان شن ان کواکیت تاریخ

<sup>80 -</sup> يومڪائرڙ بڪ *گريو*ڪ فافقاڪ ۽ ماڻوا ڪ

<sup>۔</sup> کا مشکوی کافیف کی تشکیل کی ایک آفیشا کی بالڈائڈیٹی بیشنداکا ''اس' ہے ہے۔ معرض والبین نامان این ان ان کی مناقری میں کی فران میں کی فیار تھی۔

تھا جس کی تاب ندلاتے ہوئے وصال نہوتی ہیں کے بعد مدینہ توروش شہادت کی موت تعریب اوٹی ۔ ان کی بیوی کا نام ما تحد بنت زیر تفار جس سے وو ب مدھیت کیا کرسٹے تعریب ابورکر صدیق بیاد نے انس مورت عال پر چند اشعار بھی کی حظرت اورکر معدیق میزد نے جب اصرار کیا تا معروت عیدا شدیجہ نے اپنی اس بیوی کو طاق و سے اورکر دی داس پر بھی انہوں نے چند اشعار کے جنہیں حضرت ابورکر صدیق رید نے ساور بوے نے بچے ، جب حضرت عید احد دی۔ کی دفات بولی قوان کی دو گی یہ گذریت زید نے ان کی دفات پر مرتبہ بھی بین حافظ دیجہ حضرت عمران دوق دیں۔ نے ذیر نے

مروی ہے کا گھر بن طلح انہو و بہتے جو جنگ جمل میں اپنے والد مضرت طلح رہنے کی اطاعت کی ماہیران کی صف میں جھے ٹیکن من کی ولی خوابش مضرت ملی ہجہ کے ساتھ چھی ۔ اس اٹرانگ میں ان کے والد ، مضرت علمہ رہیں نے ان کو کہا کہ مجتفران نے کر آگے بادھوا چنا تج تھی میں علمی میدان میں انزے تو اس لڑوئی میں آئی او کئے ، مشرت علی مجت کا ان کی فاش کے پاک ہے کا ربوا تو فرما یا ،

السنجاد ورب الكعبة اهذاالذي قطه براب

''مب کعیدی تتم اِسخاہ وہ تحص ہے جوابیۃ باپ کی قرمال پرداری ک دنہ سے قبل کا دیمئے یہ''

هفرت کی دید نے اپنے ماقیوں کو ان کے قبل کرنے سے منع کیا تھاں انہوں نے فریایا تھا کہا س کا کی ٹو ٹی والے الیخی تحرین طلحہ برت کو آئی کرنے سے اجتناب کروں کیکن کعب بن مرنج اسدی نے ان کوئی کردیا۔ \*

🟓 📑 الحرفي المتعادمة كم يضيح في الفين المنافي المنافية والمناف المن منعلة (100 من البين النفر من ١٠٠٥)

## ماں باب فی رضامندی میں رصان کی رضہ مندی ہے

المفرحة لقمان الغلابات البينا بينج كونفيجت كرات بوائه قرودا البنااجوابينا ماں باپ کو رائٹس کرتا ہے وہ تقیقت میں رہمان کو رائٹس مرتا ہے ور بوان کو بار خس کرتا ے وافقیقت میں رحمان کو نا رائس کرتا ہے یہ میٹر یا رخوا والدین جنت کا کیک ورواز و الان الذي الحدود اللي بهرائية في حملة عن ما نسوات ورناويان م رون الياب بووات الله عنفرت ذر المبرة جود فت في زائد ألى يتحد جب الناكا الحال بوايا قران ك والعرفينوت فمرابية سندوركا والبي من ون إما أي كه أنه السابقة ميرات بيني بيط

عبر کی جو کتاباً کی بھو کی جو ہلائی میں کو لگ والا ہی جو گئی ہو چیں ان کو مواف کرتے ہوں رویس قو تھی اس کو اینے واجب حتو تی ہی سرز وشد وکونا ہیاں مواف کر و ہے۔''

ا کی ٹ ان کے واقعہ سے ج میں کہ: آپ کے شیخ کا آپ کے ساتھ رہی ہمیں کیما فغا؟ انہوں نے کھا کہ دانت کے وفت سے سراہ جانے قومیر ہے آ کے آگے جاتے اورون کے وقت میرے ساتھ چلتے تو میرے پہنچے پہنچے جلتے اور جس تھیت کے پینچ يش موجود بوتائن مجيت پرجمي نه لا منظ منظ ال

## والدوكي راحت كاخبال

هفرت زید بنا کھین بہتنا کے کن ہنے کے بارے میں مقول ہے کہ ووا پی والد و کے مرتبطائک دمترخوال برکھا ہائیں تھے تنے آئے کی نے اس کی احدور ہا اٹ کی ق فربايا كمانين ورتابون كركين ابيانا بوكديمرا باتهوان چيزي طرف يبيعان بزهاب ية جس چیز بے والد وکی نظریز ہے اور پی اس حرب ان کا ، قرمان بن جاؤں۔''

حفرت عروه بن الزبير حانت مجده ين يول ديا كر كريج <u>انفي (۱۸ س</u>راند)

زييرين أحوام يتداورا المدينت الويكررين كي مفقرت قرريان

ومعالك فالراز فرفات والفعل وكمحاث ترجي

فَنْيَدُ وَقَالِمُنَى إِنْ وَمِنْتُ لَيْنِ مُنْدُ لَنَا جَعَدُونَا مِنْ إِنِّ أَنِهِ أَرْبَتُ تَجَدَّ أَا بِ الشَّامِي سِنْمَانِ مِنْ مِنْ الْعِطْرِيْنَ أَنْهِ؟ أَنْ مُقْدِنِكَ قَالِمًا! الشَّامِي سِنْمَانِ مِنْ مِنْ الْعِطْرِيْنَ أَنْهِ؟ أَنْ مُقْدِنِكَ قَالِمًا!

ا مغرب المدون قرائت (بين قرائت في كان الهجر) البينة والدون كان تجريل عن ازود كيف يحي الغداقياني سند ومد أي كراكرة ومان كوترا في عن از يادم سال پيط الانود چن هن النظائل من عم منكران ا

والدوكاا حترام

طن ان حبیب نہیے جو موہ اور عاہدین کس سے تھے، اپنی والدہ کا سر پوشنگ تھے اور والد و کے احترام میں اس گھا کی حبیب کے اور پڑتاں جبتا تھے اس گھر کے لیکے ان کی والد وسرجو د ہوتی ۔

ا من قام ہوت کے ورسے بیں محقول ہے کہ ایک روز اہام و لک ایسیم کی آئی ہے۔ ''الحمول اللہ ن کے ماستے پر جی پار ای تھی کہ اواج تک گفز ہے ہو کئے اور کا فی ویر ''منا ہے رہے و گھر بیٹنے کئے اُسی نے اس کی وجہ پہنچی قرفر مایا کہ جے کی والد ویٹج اثر کی حمیر الارائیوں نے کئی کام کے پارے میں وقو ہے چی آئی قریب کا چین قروہ کما کی تھیں وال ہے بھی بھی کمز اور کیا دنہ وو و ہا چی گئی قریب ویٹنے ہے۔

والدكي خدمت كالبيئة أرواقعه

ا فلنقل بن منتجی نبیت ایسیا والد کے بیزے قربان بر دار منتصوان کی قربان بردوری اگا ایک وزند ہے کہ واپ میٹر واقو ل کیک ہارٹیش میں بند تنتے وائن کے والد منتجی آمرم پانی سے تق وضو کرتے تھے، جیٹر نے سرورات میں لکڑیاں اندر لائے سے شخ کر دیا، جب کی بھیٹے سونگئے توان کے بیٹے نفش اٹھے اور کٹڑی کا ایک بیاند لیا اور اس میں بالی مجرویا، چراس بیائے کو چرائ کے قریب کرتے گئے ہے جو تھے اس دی رات بول ای مکٹر سے درجے کردہ بیالدان کے باتحہ میں تھا۔ دسور الاحداد مروم

حفرت عبدالله بن الزبیر اینکه کے بیٹے حفرت عامر کیٹیزہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو این ایک سال تک اللہ تعالیٰ سے ان کی مففرت کا بی سوال کرچر ہا۔

بعض علا وفرو تے ہیں '' جو مخص اپنے باپ کی تو تیروا حرّ ام کرتا ہے اس کی عمر وراز ہوتی ہے اور جواپئی ماں کی تفظیم کرتا ہے وہ ٹوٹن کن بات دیکھنا ہے اور جس نے ان کو تیز نگاہ ہے بھی ویکھا اس نے ان کی نافر مانی کی ۔' (ضعر العدیر ۲۳،۱)

ا مام حیوہ بن شرق بُرینیٰہ کا حال بہ تھا کہ '' وہ اپنے طلقہ عمل بیٹھے لوگوں کو تعلیم رے رہے جو تے اور اس دوران این کی والد والن سے قرما تھی کہ اے حیوہ انھو ، اور مرفیوں کو دانے ڈالوتو و تعلیم کوچھوڑ کراس کا مرس لگ جاتے تھے۔''

مردی ہے کہ ایک مورت نے اپنے بیٹے کو بلایاء بیٹے نے اپنی ماں کی بات کا جواب فیکن ویادور ماں نے اسے بدوعاوی توانند تعالی نے اس کے بیٹے کو گو ڈکا کرویہ۔

#### مال مست عبد کی ماسداری

ا ہوعبرا شدین سلم الماسونی بہتیہ کامیان ہے کہ انہوں نے فرایا! اجب بھی نے گئی کہ میں نے ایک تفییعت بہتی نے گئی ک میں کے لیے رخت سفر ہا ندھا تو میر کی مال کی تفییعتوں بھی سے ایک تفییعت بہتی کہ انہوں نے فرایا: " میں تجے خدا تعالیٰ کا واسطاد سے کر کہتی ہوں کر جس روت ہی جاتھ ہے ۔ آجانیا کے دسط میں ہوتم اس معالیٰ کا ورکھنے کا تفید کر ہاں کیوں کر بھی اس حالت بھی۔ تیرے انتقاق میں اس کی طرف ریکھوں گی قو ہوسکتا ہے کہ میری نظر تیری نظر پر پڑے اور میرا سید شفند ایو ، ابو عبد اللہ نہیز و کہتے ہیں کہ بی نے اپنی واں کے اس عبد کو بع راو کیا اور بروالی روٹ میں ایسا کرنا تھا۔ ''

امنیہ بن اسکر رئیجہ وہ فخص میں جنہوں نے دور جالمیت اور دور اسلام دولوں کو پایا ہے، ان کا لیک بینا تھا جس کا نام'' کو ب اتھا۔ حضرت میر میڑے نے اس کو اللہ السلام محمورترینا یا تھا ، باپ کو بینے ہے ہنے کا اشتیاق ہوا تو انہوں نے چندوشھار کیے۔

وولجمي الإنسان والانان

وہ اشھار جب حضرت عمر میں کوسٹائ تو ان کا دل ہو ایسیجا اور الکا ہے اگو باز کراس کے سامنے والد کے ساتھ آئی سٹوک کا ڈرکیا اگا ہے اپنے والد کے لیے اور د وہ باکری تھا مضرت نمر میں نے اس سے کہا کہ اور دورو چرار قرابیا تچ وہ دورو دورو کر اپنے ماس کا باپ امیدیمی سوجو دفتاہ حضرت نمریت نے اس کودود چرا باتو وہ کینچانگا کہ بچھا اس دورہ سے کا اب کے باتھوں کی توشیو آئری ہے د(بیاس کر) حضرت نمریت رو بات اور فر بایا بیرکا ہے ہے ہجرائے گھانگا کیا اور کا اب سے فربانو کہتم اپنے مال باپ کی خوب اطاعت اور خدمت کرو۔ ا

حافظ مقدى مُنيخة كاحصول علم براين والدوكي خدمت كور جيح دينا

منقول ہے کہ شنخ الاسمام تھرین الی حافظ المقدی ٹیریو جب علم کی تفاق میں بیت الممقدی سے فقیہ امام کا زرونی کے پاس میں فارفیس (شہر مراق) ہوئے کے لئے عازم مقربوے تو جب ان کے پاس پہنچ تو اوس کا زرونی ٹیزو نے ان سے پوچھا کہ کیے۔ آسیہ کی والد وہاجیات ہیں؟

الهون في كيا: عي بال الهول في يوجه كدكيا والدوسة ب في اجازت ل.

متنی کا انہوں نے کہا کوٹیں ، امام کا زرونی ٹیٹیٹ نے کہا: خدا کی تھم ایش تھیں ایک نظا مجھی ٹیس پڑ معالان گا جب تک کوٹم واٹیں جا کران سے اجازے حاصل نہ کر اواور انہیں راضی نہ کر کو، نصر بن الی حافظ کیٹیٹہ سمجتے تیں کہ میں اپنی والد و کے پاس واٹیس آ بااور مرتے وم تک ان کی خدمت میں مصروف رہا، ان کے انتخال کے بعد علم کی خاش میں سمدے

امام کا ذروئی بھم دزید دئتوئی جمی امام نتے ،طلبہ کی کثیر تعداد سے نیش حاصل کرنے آئی تھی جو بعد بھی قابل افقہ افقیہ اور امام ہینے۔ ان طلبہ بھی سے بعارے استاد محمہ بن احمد الشاشی بیٹیزہ بھی بیس ،اللہ تعانی ان سے رامنی ہو۔استاد تحمہ بن احمد ان ( کا زروئی بیٹیزیم ) کے شاکر دوں بھی سے تھے اور اور اسپنے استرف کے تم و دریا کی تعریف کیا کرتے تھے۔

## والده کی بےقراری

مروی ہے کہ اہام کنائی بیڑی نے ایک مرتبہ اپنی وائدہ سے نتج پر جانے کی اجازت لی تو والد و نے آئیس اجازت دے وی تو وہ سفر نج کے لیے روانہ ہو گئے ، کی جنگل میں ان کے کیڑوں کو چیٹا ب لگا تو (ول میں) کمنے سکھے کراس کی وجہ یہ ہے کرمبر کی حالت میں کوئی خلل (خرائی) موجود ہے ، چیانچہ والیس آئیسے ، تھر کا درواز و کھکھٹا یا تو والدہ نے درواز دکھولاتو دیکھا کہ ان کی والد دورواز ہ کے چیچے پیٹھی ہوئی تیں ، والدو سے بوچھا کہ آ ہے بہال کیول پٹیمی بیل؟

والدونے جواب دیا: ''جب سے تم سنر پر رواندہوئے بیں نے عزام کر بیا کہیں اس جگہ ہے تیں ہنوں کی جب تک کہ تھے دیکونہ ٹوں۔''

## ليعقوب الظفاؤ كالبيغ كى يادمين غمناك بوتا

حفرت بعثوب النفلا اپنے بیٹے حفرت پوسٹ ایٹیٹا پر ای سال تک روتے رہے۔ بیال تک کران کی بیمائی ممی پیل گئی، ہروقت اپنے بیٹے کاڈ کر کرتے تھے تھی کہ دومرے بیٹے اس بران کو عار داداتے تھے ، کہتے تھے کہ:

تَنافُعُو تُلْفَقُوا كَذَاكُرُ يُؤْمُكَ (مُرَحْدُ:٨٥)

'' ایعنی آپ بوسف کے ذکر اور اس کی عمیت سے باز نہیں آئیں گے۔ اور اس کے تذکرے ہے چھکے نہیں ہیں۔''

((حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهُلِكِيْنَ))

" يهان تك كرآب ك جم اورعش من خرالي بيداء وجائ كي يا مجر

آب ال طرح تمتم على يوجا كي محر"

يكا دجدب كركى كامقولدب "الاب جدالب و الاخ سدلاب "اليخا" باپ عمل جلب كى اور بھا يُوں بمى سلب كى صفت ہوتى ہے۔"

> القد تعالى في يعقوب القيمة الكرجواب أنقل كياب، ارشاد قرمايا: وَ تَكُولُ عَنْهُ هُو وَقَالَ يَأْسَكُ عَلْ يُوسُكَ وَ الْمِسَدُّةِ عَيْمَنْهُ مِنَ الْمُعَزِّنِ فَقَدُ كَالِمِيْدُ وَ الرسادِيهِ

نین بیتوب افظیلائے ان سے اعراض کیا اور قربایا کہ بائے تم اور افسوس بوسف پراور تم سے ان کی آگئیس مقید ہوگئی اور ووائ تم سے لبریز تھے، اس سے مراوان کا آشوب چشم میں مثلا ہوتا ہے۔

المام مقاتل کا قول ہے کہ ہمیں یہ قبر کیٹی ہے کہ جب بعقوب فظای کا ایست لفظی کا ایست کا ایست لفظی کا ایست کا ا

وحي فرما ألي كد:

''اے لیفوب! کیاتم میرے سوا دوسرے پرافسوں کرتے ہو؟ اور میں یوسف گوئیں اورڈ کو رنگا پہل تک کرتم اے بھول جاؤے۔'' \*

حضرت قمادہ بہینے فرمائے ہیں کر حضرت میشوب نیٹیوی اپنے دل میں ہی کڑھتے رہنچ تقے اور زیان ہے کوئی ہر کی ہات قبیل نکالے تئے ، ہر وقت انچکی ہات ہی زیان ہے کالئے تھے۔

#### مين بوسف ال<u>ين</u>يريج كي خوشبومحسوس كرتا هول

بیامی امام مقائل کی ایک جیب بات ہے کہ دوائیں کیتے جیں کہ "جیمی بے فرکیٹی ہے کہ اسے ادواد کے
درمیان جی ماکس ہونے کے اوجود شمی بے فرکیاں ہے بچی جغم وازن فوائیک فرک امرہاں پر خدائی
خالب کیے حکم ہے؟ کیا ہارے کی افٹائ کو بہتے ساجز اود معزے ابراہیم خطاعہ کی فائٹ رفم کیلی ہوا؟
کو کی آئے ان اس آخری اور ہے خالی تیں ہے۔ اوجیق

كرئے تكے۔اللہ تعالى نے فرمایا:

وَ لَيْهَا هَمَتَهَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْهِ مِنْ قَالَ ٱلْمُؤَهِّمَةِ لِمِنْ لَاَيْهِ مِنْ فِي مِنْهُ مِنْ مُؤ " جب قافل دوالد بوالوالن كوالد كمن <u>الكرك بي المنت كي توشيو كي</u> كومنوس كرتا بول ــ " (بوسعه: 14)

يعقوب لطفي كاحال عبرت أموزب

اللہ تعالی کی قدرت کا ظہورا کی طرح ہوا کرتا ہے۔جس نے ادلا وکی جدائی ادر امنیاب کے لئے امنیاب کے اللہ امنیاب کے اللہ امنیاب کے اللہ امنیاب کے اللہ امنیاب کی امنیاب کے اللہ امنیاب کی اللہ امنیاب کرتا ہے اللہ امنیاب کی امنیاب کی اللہ امنیاب کی اللہ امنیاب کی اللہ امنیاب کی امنیاب کی اللہ امنیاب کی امنیاب کے امنیاب کی امنیاب کے امنیاب کی امنیاب کے

یعقوب بینیدہ کا سال تھی خیز ہے جنہیں انفد تعالی نے اپنی تلوق میں ایک نشا کی منایا ، جب جوابطتی ہے تو چراخ بھے جاتا ہے جسے بیعقوب انفطاء کا خیال تھا کر ان کا چراخ کل ہوگیا ، بینا کی جاتی رہی ، پھر گرتے کی خواان پر جلی تو پھرسے بینا ہوگئے ۔

(مصنف کیج میں کہ) جب میں نے بہ کتراپینے ایک بھائی سے ذکر کیا تو وہ
کیج لگا کہ: '' میں بوسف اور میری ماں بعقوب ہے '' (بعنی میرا اور ان کا حال ایہا تق
ہے) میں نے اس سے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے اپنی والدہ سے
ج پر جانے کی اجازت کا گی تو ونہوں نے اجازت دی ، پھر میر سے شوق اور فراق میں
رونے گئیں بیان تک کہ ان کی جائی فتم ہوگئی ، جب میں تج سے والی آیا تو میں نے
دیکھا کہ وہ میر نے م وفراق میں نہیا ہو چکی ہیں ، میرے آنے پر اللہ تعالیٰ نے ان ک

مِيانَىٰ يَبِلِهِ كَيْ طُرِحْ لُوثًا دَى \_

مفسرین لکھتے ہیں کہ بیائ است (محمدیہ) کی خصوصیت ہے کہ نزول مصیبت کے وقت صرف اس است کو است ہو جاع (انامقہ پڑھنا) کی صفت عطافر مائی گئی ہے، غور کرو کہ اگر بعضو ہے جلیہ السلام کو بیرصفت حاصل ہوتی تؤوہ ایآ آسکی نظل فیف اسکیت ایوسٹ نا ۱۸ اند کیتے۔

والدمين كي فرمال برداري كاصله

والدین کی فرمان برداری کے متعلق ایک مجیب اسرائیلی روایت ذکر کی جاتی ہے کہ:'' تی امرائیل کا ایک آ دی تھا، وہ اینے مان باپ کا پڑا فرمال بروار تھا، اینے والد کا اٹنا فرماں بردارتھا کہ اس نے ایک وی سے پیاس بزار درہم کا ایک موتی فریدا جس کی قبت اس کے پاس موجود مال ہے کہیں زیادہ تھی راس نے فروشت کنندہ ہے کہا کہ میرے دالدسورے میں اورصندوق کی جائی ان کےسرکے بیچے دکھی ہے ، جب وہ بیرار بون کے تو میں آپ کر جمت اوا کر دون گا، بائع نے کہا جیس جم ان کو بیدار کرو، این (بیچے) نے کہا کہ بی ایسانیس کرسکیا ،البتہ بی حمیس دیں بزار زیادہ ویتا ہول وان کے بیداد ہونے تک تم مجھ مہلت دے دوورائ آ دی ( بیجے والا ) نے کہا کہ اگرتم ان کو جگاؤ اور بچھے فقرا وا کرووٹو ہی دئی بڑار کم کرووں گا، بیٹے نے کہا کہ اگر ان کے بیدار ہونے تک تم جھے مبلت دے دوتر میں تمہیں ہیں ہزار زیاد و دوں گا، بالکے مان عمیا، بینے نے اسنے والد و تیں جگایا ماس کا انتہام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے باب کی فر مال برواری اوران کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ ہے اس کے بینے یر بیضل اور کرم کیا کہ وہ گائے ای کے باس دستیاب ہو کی جس گاہئے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں ذکر کیا ہے کہ: بَكَرُوا صَغَرُ إِنَّ فَا يَقَالُونُهُمُ أَنْهُمُ الفَظِرِينَ ﴿ (السَّرَهُ: ١٦٩)

يزقرماي

لَّهُ فَأَمِّنْ ثُلِيقٌ الْأَرْضَ وَلَا شَنِقِي الْرَبْفَ مُسَمِّعُةٌ لَاهِمُهُمُّ فِيْهَا أَسْمُوهُ أَنْنِ

''الیک گائے کہ جس کا رنگ گھرا زرو ہو ، ویکھنے والوں کو ٹوٹس کرتا جو ساوروہ گائے ایک ہو کہ اے زیمن میں ٹل چرنے کے لیے جوتا نہ گیا جو اور اس سے زراعت کی آبیا ٹی کا کام بھی نہ لیا جاتا ہو، ہر جیب ہے سالم ہواوراس میں کوئی وائی نہ ہو۔''

الند تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایس گائے کے ذرائے کرنے کا تھم ویاجس بیس بیرتیام اوصاف موجود عول اور ووگائے ای آ دل کے پائی ٹی ، چنا نچے بنی اسرائیل نے وو گائے سوئے سے جُمرے پیزے کے موش اس سے قریبری ۔ ٹیک لوگوں کا دنیا میں بھی امیانی حسن انجام ہو: کرتا ہے ۔ •

## والده کی رضامندی کوتر جیح دی

نیز مروی ہے کہ قریدار نے اس سے دوگا ہے قریدی کیکن اس (یا تُع ) نے شرط رکھی کہ میں تمین دینار کے تونش بیچنا ہوں تگر میں اپنی والدو کی رشا مندی معلوم کر لوں ، قریدار نے کہا کہ تم والد و سے نہ ہو تھو میں تنہیں چودینا روسینے کے لیے تیار ہوں ویا تُن نے اس سے کہا کہ اگر تم تھے اس کے توش گائے کے وزن کے برابرسونا بھی دو گے تو میں والدو کی دشد مندی کے افر (نے ٹین ہوں گا ، ٹھر جب انڈرتو، ٹی امرا ٹیس کو

"ا مرائیلیات" ایک اسرای اسعال یے ہے اور مراہ وہ اسکامت اور وہ ایات ہوتی جی جو بہوہ سے مقول ایس اسکام کے اس اس کا تم یہ ہے کہ دورہ دیت تاری شریعت کے مطابق ہوگ اس پر جم کس کریں گئے اور جو تو تائیل ہوگ اس کریں گئے۔
 اور جو تو تائیل ہوگی ای کو دو کریں گئے اور اس کے بارے میں جو رہی تائیل ہو اس پر ٹو تھٹ کیا جائے گا اور شکل ہو اس کے اور شکل ہے جائے گا اور شکل ہے ۔ دو تکھیے اسلام نامل سے اور سال ہے۔

گاسة ذرائ کرنے کا تھم دیا تو ایک صفات کی حال گائے اس کے پاس اق وسٹیاب ہوئی ، چٹانچے اس نے دو کا نے چڑے سے جرے ہوئے کے فوش فروخت کی۔ مروق ہے کہ ٹی کرنچ چیزا ہے اصحاب اعراف کے بارے میں دریافت کیا ' یہ کہ و کون لوگ جیں؟ آپ چاپھ سے فرویو کہ '' این سے مراود دو لوگ جی جنبوں نے جہد فی کیل اللہ کیا گین ماں باپ کی تافر الی کی دجرے جنب میں جائے ہے روک دے تھے دیس و درجت میں میں ہے تر نمی جاکھیں''

وتعجيز المعرى ١٩٦٨ د. الطراني في العامر ٢٩٨٠٠)

﴾ ﷺ فرمائے میں کدا کر اس روایت کی سند سی معلوم اس میں کہ ہے اس فرمان '' لا بلد عبل المنجنة کی ملع '' کامی مطلب اوگا جراو پر بیان ہوا۔ اُ

وترطأه اعتبا باستحدام

## حسن بصرى مواينة كااولاد سيمتعلق تجيب قول

منقرل ہے کہ مطرت جسن بھر کی ٹیمیٹ سکہ ہاں پیدکی وا: دے بھو فی تو ان سے کسی مصاحب نے مہارک باد ویتے ہوئے کہا کہ:

((بارك الله لك ني هنه وزادك))

" الله تن في عفا كره والس أقبت بي بركت عظا كرے اوراس عن اما ف

فروائے۔''

حضرت صن میخ نے فرمایا کہ '' بر هند ( یکی ) پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور ہم اُ اللہ تعالیٰ سے بر نعمت میں اللہ فدک دی کرتے میں اور الیکی اولا دیے لئے کو کی خش آ مدید کی ٹیس جو میر کی متحد تی میں مجھے تقب و تھاکا ن میں میتلا کروے اور مالد ار کی میں ا مجھے نا بول میں میتلا کردے ۔'' سیدنا مصعب بن الزبیر مظافہ فر ماتے میں کہ بم نے اسپیا مشارکے کو مدینہ شہا ہیں۔ کتبے جوئے دیکھا ہے کہ دو کہا کرتے تھے۔'' مال باپ کے ساتھ موقات (حسن سنوک) اولارکی قرابت (تعلق) کا سب ہوتی ہے۔''

وفات کے بعد حسنِ سلوک کی صورت

سيدنا بوبرده ربي فريات إن:

وصحيح ابن حيات ٢٥/٢ درسنند ابي يعلى - ٢٧/١)

مردی ہے کہ ایک مرتبہ معنزت مثان چھے نے معنزت عمام کی میشان سے دعنزت قل منظاء کی شکارت کی قر معنزت عمامی منظار نے رہایا ''مشی ان کے لیے ایسا اور بھیے نافر مان سیٹے کا باپ ہوتا ہے کہ اگر زندہ ہوتو وہ اس کی نافر ماؤی کرتا ہے اور فوت ہو جائے تو لے وکھ کائیل تاہے۔'' دعود الاسار لاہن شنا ۱۹۷۶

وہ فر مایا کرتے تھے:'' نافر مانی کرنا ای کے لیے موت و ہلاکت ہے جواولا د سے محروم ند ہو۔'' (بیندنی

#### رشتے داروں کی موت کی حقیقت

ہے کہ ہم ایک درسے کے ایل ۔'' (سد) ایک آ دئی نے مبیداللہ بن انی کر آ ہے کہا کہ آب اولا دئی موت سے متعلق کیا کتھ جیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کی موت ایک ملک جا دے ہے (بعنی آواب کا ہا حث ہے جاپ حاصل کر سکتا ہے جیکہ وہ اس برعبر سے کام نے ) اس نے ہو چھا کہ دوی کی موت کو آپ کیما و کیھتے جیں ؛ انہوں نے کہا کہ اس کی موت نی شادی اور دلیمن ہے۔ (بعنی اس کے بعدارا وہ جو قر شادی کرسٹا ہے ) اس نے ہو چھا کہ بھائی کی وفات کو آپ کیما و کیھتے جیں؟ انہوں نے کہا کہ جہ ٹی کی وفات باز دکا کت جانا ہے۔ اس نے ہو چھا کہ بچہ کی موت کو کیما و کیھتے جیں؟ انہوں نے فر مایا کہ اس کی موت ایک د ل

ا او سے استان اہام ہاتی مینیے فرہائے تھے کہ اولاد کے لیے بہترین ماں ہاپ وہ میں جن کی اولا و سے محبت ،تقصیر ( کوتانی ) کا سبب نہنی ہو اور ہاں ہاپ کے لیے مہترین اولا دو و ہے جن کی تقمیر ماں ہاپ کی نافر مانی کا سبب نہنی ہو۔

# حسن سلوك اورشكر گزاري

القد تعالیٰ نے فرمایا:

انفدتعالی نے اولا دکوا ہے والدین کی شکر گزاری کا تھم ویا ہے اور اپنی شکر گزاری کے ساتھ ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا میاوالدین کے ساتھ شکر گزاری کے تھم کی ائب ہے۔

## ا يك سوال اوراس كا جواب

اگر کوئی محف سوال کرے کا اشکرا تو شعم کی نفت کے اعتراف کرنے کا تام ہے، کہذا جب اولا دا ہے والدین کی نفت کا اعتراف کرلے اور ان دونوں کی تعریف بیان کردے تو وہ ندکورہ آیات کے تھم پڑھل کرنے والا ہوگا ،خواہ وہ والدین سے الگ اور منبعدہ جو جائے اور کہتی، دور چلا جائے ؟ اس کا جراب یہ ہے کہ ندکورہ آیت سے یہ بات بخو نی معلوم ہو تی ہے کہ والدین کی رضا مندی کے لیفیران سے فراق کی راہ افتایار کرنا ممنوع ہے۔ اس امر کی وضاحت ای صورت میں ہو کمتی ہے جب ہم پہلے ' شکر''

کی حقیقت پر بحث کر نیس۔

لفظ شكر كي شخفيق

جاننا جاہئے کے ''شکرا' کالفظام ب کے قول 'دابع شدیور ''سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے تعوزے جارے سے مونا تازہ ہو جانے واناں ای طرح عرب کا قول ہے ''نساخة شدیک ور ''بعن وہ اوکن جس کے تعنی دووہ سے لیریز ہوں،اور''السنینة شدیور ''بعنی لیک نیا تاہد جس کے لیے تحوز ایائی کائی ہواوروہ ای پرٹشو و تمایہ ہے۔

صديت يا جوج وماجوج شريبا غاظة كي بيل.

((وان دواب الارض لتسمن و تشكر شكرا من لحومهم و دمائهم))

'' انتی زیکن کے چھ ہائے ان سے گوشت اور خون سے موسلے تازے ہوں گے۔'' ومسعدری تلعا کے 2000ء )

اک طرح ''شنکیر الزدع '' کالفظ استعال ہوتا ہے جس کامعن ہے پہلے پہل اگن بھوئی کوئیل یا درخت کی جڑ کے اور گر داگئے والے ہے وغیر دراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ'' شکر'' کے لفظ میں ایک خاص فتم کے مغیوم کی زیاد تی ہے۔

ابرنیم بین نے انھیے (- اد ۲۹۸ ) نئی آٹھائے کے معزے جند بغدادی ٹین نے شکر کی مقبقت دریافت کی گل تو آخون نے قربال شکریے کے اندقائ کی کو گفت کے ذریعیاں کی افرائی پر درمامل شک جائے۔

شكركي اقتعام

شكركي تيمن فتسيس بين

⊙ شكر إليف ت ﴿ شَكر بِاللَّسَانِ ۞ شَكَر بِالدَّرِكَانِ ا

شکر اِلجان دل کی معرفت اوراس کا قرار کرنا ہے کہ بندے کو جو کچھ ماصل ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کا بیدا کروہ ہے اور یہ چنے ہر سلمان پر قرض ہے، میسا کہ ارش و باری ہے۔

وَ مَمَا يَكُمْهُ فِينَ لِتَعْمَدُ فَيْنَ لِنُورٌ مِنْ 100

العني عميس جيمي تعيين عاصل إن ورب الشاقعالي كي طرف سے جين ال

ترہ مصطفین مورستعظیمیٰ نے شکر کے جوسٹیٰ بیان کیے جی وواکیا لفظ کے تجت

والقيالين والمسا

ال بھنم وعرفان کا مرکز ہے اس کے بارے میں ادشاہ ضداد کا بی ہے: چانگھا اینڈ کیڈنگٹ انٹیکٹر کارن اساسان ۱۰۰۰

''لینی جھے اُرو کہ رہیم رکی نعمتوں کا حقبق شکر ہے۔''

شکر باللیان کی هتیقت یہ ہے کہ مندقد فی کی فعتو **ں کا خود کومتا**یق وفقیر دنیاں کرتے ہوئے امتراف کرنا بالغدتو فی فرز ہے ہیں. '

Construction of the State of the Construction of the Construction

اس آیت میں شکر کا لفظ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الفاق کی فرماتے میں کہ میں اور جن و اس مقیم خبر ہیں اتخلیق میں کروں اور عباوت معرے فیر کی کی جائے اور رز ق میں ووں اور شکر میرے فیر کا کیا جائے ؟''

وتعبر الأيمان والأواد

الشرتعالي فرياسته بين

#### ﴿ أَعْلَابِيَ مُنْ يَوْدُونِكُ فَلَكِنْ عَالَى اللَّهِ السَّمِ ١٠٠٠ وَ أَعْلَابِيَ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُواتَى فَقَالِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ

''اپنے رب کی *نعمت کو <sub>تک</sub>ان کرو*۔''

اورشکر باہار کان میرے کہ القد تھا تی گیا طاعت سے وابستہ ہے اور متبیات ہے ویتنا ہے کرے ۔ القد تھا تی فریاتے ہیں :

إِعْمَلُوا الْ دَاؤَدُ مُكَثِّنُ السَّاسَا ا

ای آیت کر بمہ می گفت کوشکر قرارہ یا گیا ہے۔

آنخضرت ﷺ کیشکر گزاری

حضور نبی کریم کافٹ فماز پڑھنے تھے ریباں تک کرفڈ مہادک موج جاتے تھے، کس نے عرض کیا: یا دسول اندازاند تفاق نے تو آپ جی کے ایکلے پچھنے کنا و معاف کرو کے جیں؟(آپ کافٹ آئی شفت کیوں افغانے جی)آپ کافٹ نے فرمایا کہ ''کیاچی شکرگز اربھاوٹ ہوں'' (سعدی ۲۰۱۰ سیسندہ ۱۸۸۰ مارستو ۱۸۱۷ مارستو ۱۸۱۷ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ۱۸۱۸ مارستو ا

فور کیجے کہ اس حدیث مہارک جی آخیفور اٹھا نے عمل کے ذریعے شکر اورا کیا اور اس کے ذریعے کما ب الشاکا مقصد واضح کیا۔

مروی ہے کہ ایک مرتبہ معنزے مٹان کو پیغام ملاکہ دوایک قوم کوآ کر گرفآر کریں جو سمی تبعث بیں بتنا ہیں، معنزے مٹان ابھی پینچ نیس تھے کہ ووقو سرتقرق ہوگئی آپ نے اس شکرانے بیں غلام آزاد کیا کہ ان کے اتھوں کی مسلمان آ دی کی تفضیعت ٹیس ہوئی۔ شکر کاعل

بب شكركى تين انسام معلوم بوكمكي أواب جائا وإيني كريد تيول اقسام حل آمان

ک ذات میں جارت اور موجود جیں جگری لیکن تھم ، یعنی قلب کی معرفت کے تمام تعیش عمرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیں اور یا کناز مین وآسان کی گلوٹات پر ہرطرح کی قلت کی ابتدا (میدلہ) اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے ، تاکہ اپنی ذات اور دوسروں پر ہونے وائی تنام تعمش کی معرفت برسب کی طرف سے ابند تی لی کاشراوا ہو۔

ی طرح ، وہری قتم و چی تحسن کی ان کے اصبان کے تذکرے کے ساتھ تعریف کرنا اور تیمر کی تنم کا نبحی باری آهای کی ایت میں تحقق ہوتا ہے۔ یامیة ایناس ایک وومرے کے معاتمہ جو فیک سوک کرتے ہیں ہی برشکر کی آخری دونشمیں صدائ آتی ہیں ایعنی آلیا شکر یا نلسان اور و مراشکر با یا رکان دیعنی دوسرے کے احسان کے بدلہ میں اپنا ماں وجا دسرف کر کے اپنے اعظا ہو جوارے کے ساتھ شمراد اکر تا والبت تیسری فتم یعنی شکر واُ هِأَنِ السَّايِرِهِ الرَّفِينِ إِنِّي مَا يُولُمُهُمْ رَكُ حَقِيقَتْ اوراسُ فَاروح مِياتِ كَدِيو تَجْج عِب متفعت ، وفع مصرت باسرورتعبی کے ذریعہ تحق وے اس کواس کا مدار و باحائے متیکن حرف بن بات کیامعرفت کے اس نے تیرے ساتھا جھاسلوک کیا ہے، اس بھیا کوئی فا ندونیں ہے ۔ اس طرح والدین کی شکر گزاری میں بھی آخری وضمیں تختی ہوتی ہیں ا کئی قتم کا اس میں تھیں نہیں ہوتا۔ کیونکہ اوالا د کا صرف ہے بیچا نا کہ و اس کے مال ویپ ہیں ،اس میں والدین کوکوئی فائد و حاصل کیس ہوتا والبینہ والدین کی شکر کڑاری کا مرتبہ موہ مالناس کی یا بھی شکر <sup>ع</sup>زاری ہے او بیا ہے اور یا رق تعالی کی شکر گزاری ہے کہ ہے۔ اس کا سب یہ ہے کہ اللہ تعالی کاشکر اس بات م ہے کہ اس نے تمام بغتوں کو بیدو کیا ہے ا درواندین کاشکراس بات برے کدو واولا وے حسول کا سبب ہیں ۔

اولا دہھی والدین کی کمائی کا حصہ ہے

الله من المعرف الشريخ الله تربع في المان المساية كالمسوع في مجرو كعامًا و وي شيه و المسيخ

#### باتھ سے مُناسد اور اس کی اور دیھی اس کی کمائی میں ہے ہے۔ ا

والصحيح الل جيان والروالا مستندرك الحاكمة الدورة وي

ا کہا کی وجہ رہے کہ واپ نے اس کی مال کے شکم میں خلفہ ڈالہ ، پجروواس مال کی کھوٹ بینے اور دیگر چیزوں ہے برورش کرتا رہتا ہے ، ٹیمرہ وغذا ٹون کی شکل میں انبدیل اول ہے وکارہ واقول افغہ کے ساتھر تفوجہ اوتا ہے۔ کھروہ اطفہ کچھ اوسا تک تشوونر یا تا ہے۔ کھروہ ملقہ (بستہ خون) کا جاتا ہے۔ لیجر ملافد ( محوشت کا لو تَحَرّا )اور مجروظام (بنویان)اور کچرگوشت بن بوتاسته، نچروس می رون والی جاتی ے۔ بیدا ہونے لک ووبیدائن ڈائد فوراک ہے نغرائیت مامل کرتار ہنا ہے۔ بیر کی اعمل میرے کرایک اطفاتھا، بھر باپ کے مل سے اس کی آنٹووٹر بھوٹی ، اس طرت پیمائش سے لےکرووز ھاچیز انے تک اس کی یہ ارش دو دھاور معمولی کھائے سے ہوتی ے اس دوران اس کا گوشت اور مذیاں بڑھتی رہتی ہیں ، چنا نیوا اس طران و دیاہیا گ کوئن کا حصدین باتا ہے۔ان می اسب سے وو( پیمہ ) من کی کمائی کا بھی جعہ ہے کہ و والے اور ونگ اپنے ہیں میں انوائے رکھتی ہے دائر کا خوب خداں رکھتی ہے، کچر گود عمل ہے۔ کر دوسرال تک اس کو دور ہو بلائی ہے ، فرضیکہ بہت مشقت بھیلتی ہے ۔

الله تعدلی فر مات میں

عَلَيْنَةُ أَقُلَةً وَافْتُنَا عَلَى وَهُنِيَ الْمُسَادِةِ،

حسرت ابن عمام فرات ہیں کہ' وَ هُٹُ عَلَی وَهُنِ '' کا معنی ہے شدت کے بعد شدت ، امام منحاک بہتری فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے ضعف پر ضعف اور حضرت قاد و کرتیزہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مشتت پر مشتت ۔

وتعسموا القرصني والمرفاة برامح أكلمرا الرفايق

بیرانیہ بی ہے جیسے کو لی اٹسان کو کی پودائگا تاہے ، بھر پانی اور کھا و دغیرہ کے ساتھ اس کی دیکیر بھال کرتا ہے ، جی کہ و وور شت بن کر پھل ویتا ہے تو و واس مجن کا زیاد و جی دار بوتا ہے ۔

بسب میں مند تابت ہوگی کہ افعال سے بھی شکرا وابوتا ہے وو بعض انھ ل ایسے ہوروی اور بعض انھی ل ایسے ہوروی ہوئے ہیں بن کی منا سب نعمت سے زیادہ ہوتی ہے ، جیسا کہ فقراء کے سرتھ ہوروی اور غم خواری کرن مال دار کے لیے شکر کی سب سے حمدہ شکل ہے ، کیونکہ یہ کا مرفعت کی جیس میں سے ہے۔ اگر آپ یہ جا ہیں کہ افغہ تعالی کی فعیس دوام واستمرار کے سرتھ حاصل ہوتی رہیں تو فقراء کے ساتھ بھیشہ ہمدروی اور فم خواری کیا کرو اور کمنام اور کامن کو وکوں کے ساتھ عاجزی سے بھی آتا اوقد تعالی کی فعیس کی شریع کی بند ہوگا اور نام بھی او نیج ہوگی کے سرتھ ہی بند ہوگا اور نام بھی او نیج ہوگی ایک مرتبہ بھی بند ہوگا اور نام بھی او نیج ہوگی ایک مرتبہ بھی بند ہوگا اور نام بھی او نیج ہوگی ہے۔ اس سے تعدد بھی ہوئی کے خوراک وطائع کا کا بیتمام کرنا ، عافیت پرشکر گزاروں کی سب سے محدد بھی ہے۔

اولاد پروالدین کے احسانات

والدین کے اولاد پر کیا کیا اصافات ہیں، اس سلسند کی کہلی بات یہ ہے کہ
والدین اولاد کے وجود کا سب ہیں، پھراستقر ارتطفہ سے لے کر پیدائش تک سے تیام
مراحل میں وہ اس کی حفاظت کرتے و ہے رہیں۔ والدین وہی خوراک تعاہمے ہیں جو
اس (نطفہ) کے لیے سلید ہوتی اورنشو وٹرا کا سب بنتی، اگر عمدہ نفرا کیں بھی نطفہ کے
لیے معنر ہوجی تو اس کورک کر و ہے وادراس نطفہ کی خاطر ماں نے اپنے اہم کام، چلنا
بھرنا اور بوچھا تھا نا چھوڑ ویا۔ پھر پیدا ہونے کے بعدہ علی نفرا اس کو وی جواس تومولود
کے لیے سن سب تھی، والدین بسااو تاہت اس بچے کیا خاطر اپنے محویہ چیز کو بھی ترک کر

دسیتے تیں۔ جب بچے ہزاموہ شروع ہوتا ہے تواس کی تربیت کے لیے کمریت و جاتے ہیں وائی کے لیے منفعت کے حصول اور مصرت کے وفعیہ کا اہتمام کرتے ہیں ، اگر وہ اس ( بحِيهِ ) كُوز مِن بريون بن مجيئك و بيئة تو حشرات الارض اس كوكها لينته مان باب بميشه ابني اولا ؛ كَيْ خُوتْنِ كَيْمَعْنِي رَجِعَ مِن ، يَهَالَ مُكَ كَدِيجِهُ مِن شعوركُو مِنْجِمًا هجه ول بأب اولاد كَثْم مِن النيس تبلي كاسا بن فرائم ترتيح مين امان باب اولا و ك ول وَشاه کرنے اور ان کی چکھوں کو تھٹڈ آئر نے میں کوئی کمرٹیل مچھوڑ تے اور انہوں نے ان ے فم کو خاند کرنے گی اتنی جد و جہد کی کہ ذواز دمجھی بھی اس کا ہدائیس چکا سکتی ، آخریہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں باپ نے بھین میں اولا و کے لیے برطرح کی فرحت کا سامان تیار کیا تا که و وکسی تکلیف ہے وو میار نہ ہو، اوراس کوخیشیاں فراہم کیس نیکن جب اولا و ہوی ہو آی ہے ادر من شعور کو جنگی ہے قرو وان کے احسان کا بدل برائی ہے محبت کا جواب گفرت سے اعظادت کا بخل ہے دید رکا تنق ہے وقر ب کابعد سے اور وصال کا جمر ہے ویتی ہے۔ غرضیکہ:ول وان رشتوں کو تو ز تی ہے جنہیں جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے تھم و یہ ہے جن برخرچ کرنے کا محتمو یا ہے اوران برخرچ نمیس کرتی۔

اولاوکی کوتا ہماں

ماں باپ نے کننی را تیں اپن ولا د کی خاطر جا گ کر گڑ اریں واورو واولا دے تم و المم کی جیا ہے ہے بیعین رہتے ہیں ، اولا و کھرٹا نہ کھائے تو وہ بھی مجھو کے رہتے ہیں ، ا دلا و پریشان ہوتو و ویکی غمز دو ہو وہ لیے ہیں، لیکن ادلاد نے ان کواس کا بدید ہو یا کہ ان کورلایا، ان کو بیدخواب کیا، ان کو پریشان اور دکھی کیا۔ اگر مان باپ، این اولا وکو آ مع بوصفا کا محمتے تو اول و چکھے کوئتی ،اوراگر چھپے بٹنے کا محبتے تو وہ آ مے کو بزمتی ،اگر كى كام كاكر نے كا كيج تر اولا والكاركرتى ور اگر كى كام سے روكے تو وہ اس كام كو

تہ ہم یہ درجیس کے آخراہ مادا ہے ماں ویٹ کی لئی کا صرف بدار پہائی ہوتا ہیں و مال ویٹ کا شکر کر اور تیس کہا ہو ہے گا بکہ صرف این کے احماد سے کا بدار پرکا نے والا کہا جیسے گار کے قائد شکر کر اور کا مطبوع ہیا ہے کہ مقاومت سے ہر مہرکران کے ساتھ مسن مساک کے جائے سجید کرا شکرا کی تعریف میں اس کی وضاحت کر رچکی ہے ۔ بلکہ ایک اور اوکا مسان کا ہدارہ سے والا یکی تمین کہ جا سکتا کے توکند ماں ویٹ نے قرعی والے اور وہاں کی زندگی اور فوقی کے جائے والے اور وہاں کی زندگی اور فوقی کے جائے والے اور وہاں ا بین ایسب که اولا دان کی خدمت سے بیزا را در حسرت محمدال بوئی ہے اور ان کے مرائے کی تمن رکھتی ہے اور ان سے جند را حت طفے کی خوا بیش رکھتی ہے جیسے اور اوان کی سر دار اور قرق تا جوادر ووان کی نیام ہر

القديق في من الأب سيندس قط المن سلوك كالموش اور بديدا أيا كوليس بالأيا بكر. ورشارة الما

وَ قُلُلُ قَايِتِ الْعَمْمُمَا قُلِمًا رَئِشُنِي صَيْغِيْرُاهِ (١-١٥٠٠)

''الور'' پ قرما کمی کدانے میرے رہا این دونوں پر این رحمت قرما جیما کدائموں نے جیمن میں میر بی پر ارش کی۔''

مطنب ہے ہے کہ وال باب ك بي ترت كى بحل في ما تمور

اولاد اب مان باب كاحمانات كابدند فيس چامكن

© مردی ہے کدائیٹ فنم نے ٹرش کیا کہا ہے اللہ کے رموں! بیمری والدواتی بوزهی میں کہ میں ان کے جسم سے ( محتد گی کو ) وجوتا ہوں تو کیا میں نے اس کو ہدلہ دے ویا ؟ آپ کے فرمایا: "منیس جکتم نے ور دوا دوسے کا ہدلہ بھی ٹیس دیا۔"

والأدف المعاددة المحموموم لدي لاتح المتعليم الن كثير ٣٠٥٠٠

 ((الت و ماثك لا بيك)) دمم لايسه دوم

''لیعنی تم اورتمحه را مال دسب بهجونمیار ب درند کا ہے۔''

ا آگراہ فی او چھناہ اللہ ہو چھے کہ شمراہ ریکی کی وہ کیا تھریف اور مفہوم ہے کہ جس اُو انہا دینے والاشکر کڑا ارائہ فرمان ہیا۔ ارقر ارپ سے اور جس کو انہا دینے دانا مہاں و پ کا کافرمان اور ناشکرا قرار پائے انہاں کا جواب ہو ہے کہ ہم اس سے پہلے شط اعتوق الکاملی اورا شکرا کی تقلیم کرتے ہیں اچھاس کے بعد یوان کریں سے کہا آیا ان جس سے آئید کو بھار نادور سے شورن کوسٹرم سے قبل کا

## لفظ عقوق كالمعنى اوراس كَ اقسام

لفظ عقوق اصل على تطلع اور بق ( و ناه چه زن ) كامنى على استعال بوتاب.

پیدائش كے وقت ہيں كے جسم پر جو بال اور تا بن ان کا عقیقة الكتب بين اس كا مقیقة الكتب بين اس ہے كما أمرو و بال ہيں كا موقة لا باج تا بناور الرجا أور براول توان و موقة لا باج تا بناور الرجا أور براول توان و كاك و ياج تا بادراً برجا أور براول توان و كاك و ياج تا بادراً برجا أور براول كاك و ياج تا بادرائل كا كلا تا كائي كان باتا تا ہے ۔ اور تشع اور ش كا منبوم الى جد برخاب اور تشع اور ش كا منبوم الى جد برخاب الموقة ہو جال بروائل كا و من الموقة كا برائل الله بادراؤار و كا در ميان منبوط الله كا و سلا كا بادرائل الله بادرائل و من كو تا بادرائل و من كو تا بادرائل الله بادرائل منبوط تا ہم كا موان كو تا بادرائل من تا بادرائل موق بادرائل موقا ہو بادرائل الله بادرائل موقی اور بادرائل و الله بادرائل موقا ہو بادرائل موقا ہو بادرائل الله بادرائل موقا ہو بادرائل من تا بادرائل و الله بادرائل و كام تو كر بادرائل الله بادرائل موقا ہو بادرائل من تا بادرائل الله بادرائل موقا ہو بادرائل من تا بادرائل الله بادرائل موقا ہو بادرائل موقا الله بادرائل الله بادرائل مادرائل موقا ہو بادرائل من تا بادرائل الا موقا موقا ہو بادرائل موقا الله بادرائل الله بادرائل مادرائل موقا ہو بادرائل موقا الله بادرائل الا بادرائل موقا ہو بادرائل موقا الله بادرائل الا بادرائل موقا ہو بادرائل موقا الله بادرائل الله بادرائل موقا ہو بادرائل

نجات دے۔مطنب یہ ہے کہ جس طرح کفر کے مختلف درجات اور احوال ہوئے میں اس طرح عقوق ( نافر مانی ) کے معی مختلف ورجات ہوئے ہیں۔

الوطالب المك مينية التي كماب "قدوت القلوب "مين لكينة إلى: " عنو ق كي تغيير بيرے كه الكروالدين كى حق كے بارے بين قسم و تي آدادلا دان كي تسم كو پوران كرے اورا گرفتروفا قد ہے جبور ہوكراولا وہے چھ مائشي آو دوان كوندوے اورا كراس كے پاس امانت ركھوا كيں تو دوشيا تت كرے واكر ميں كار رائوان كومارے ہيں ۔ " خودشكم مير بحداد داكرودا دلا دكوير : بحل كمين تو اولا دان كومارے بينے ۔ "

حفزت حسن بعری بہترہ فر استے ہیں کہ قطع رحی کی انجا یہ ہے کہ'' آ وی اپنے باپ کوجا کم کے پاس نے جائے اور اس کے ساتھ جنگو اگر ہے۔''

ایک وانا محض کا قول ہے کہ عقوق ( ) فرمانی ) کی جڑ ، والدین سے انتہائی رکھنا ہے اور بہتر بن حسن سلوک ان کے ساتھ نری کا معاملہ کرنا ہے اور حکندی کی بڑ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے ہے ''اور باقی وی بات شکر کی توشکر کے دومرہے ہیں ، ایک اعلیٰ اور دوسراا و لی بشکر کا اوٹی مرجہ تو محدود ہے کہ اس کے ترک کرنے ہے اولا واک حرام شل کی مرتحب ہو کر تافر مان بنتی ہے۔ اور اعلی مرجہ فیر محدود ہے ، اس کی کوئی انتہا جس ہے اور اولا دان کے ترک کرنے ہے تافر مان تیس ہوئی۔

## نا فرمانی کی اصل حقیقت

لیں ہم کہتے کے عقوق ( نافر مانی ) کا مدار والدین کی اذبت پر ہے اور یُہ ( حسن سلوک ) کا مداران کی اطاعت اور فر مال برواری پر ہے بشرطیکہ وہ کام معصیت پرتی نہ او -اس کیا وضاحت ایک مثال ہے ہوئکتی ہے بمشلاً : بیٹا گھر میں کوئی عمد واور مزے وار کھیاڑانا ہے جواسے بھی بہت مرغوب ہوئیکن گھر میں یا ہے موجود شہواور وواسینے یا ہے

آيت تافيف كي تشريح

رشاد در کی تعالی ہے:

وَ وَانْوَالِكُونِينِ إِخْسَانَاتُهُمْ وَاسْرِ \* \* أَوَ

" يعني ہم نے والدين كر ساتھ مست سلوك كرنے كاظم و و ب-"

وعسير القراسي ١٠٠٠ ويالطيري و ١٠٠١ و ١٠٠٠ و المساع ٢٥٠)

اس آیت کی تغییر میں منتقوں ہے کہا اس کا معنی نہ ہے کہ ان باپ سے ساتھ ڈیکٹ سوک کرد ورین کے سرتھ زئی والو معاملہ کرد۔

يهزمان

ةَ الْكِيْرَاقِي الْمُتَقَوْفُهُمْ يَبْتُلِمُنَافِيٌّ ( ١٠٠٠ - ١

and a province of the control of the

"انعنی د ولوگ "ی خریقه ادر راسته پر حلیجن پر پیچیلے لوگ چند کر ہے تھے۔" ا

''' حسان'' کالفط ہراس فعل پر بولا جاتا ہے جس فعل کو السائی عمل انہما خول کرتی مواور جس سے صیعت سیم محفوق ہوتی اور خواود و کوئی قول ہو و فعل یا کھائے پہلے کیا چیز بھوو قیمرہ۔

> الشاقعالي نے اس تین کر پر میں جنت کوائل نفظ ہے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد فریان

> > الِلْوَانَ الْمُسْلُوا الْمُسْتَى وَالْمِيَّادَةُ العَامِيَّا ا

يهان أنسني" ئ مراد بنت به بيز قر مايا:

نَئِهُمَّا أَيْمُونَا فِي اللَّهُمُونَا حَسَّمَةً وَ فِي الْأَمِيرَةِ حَسَّمَةً (مفرد ١٠٠٠

اس آبیت میں مجمی دوسرے اسسینہ '' ہے مراد جست ہے، یکہ خوداللہ تعالیٰ نے اسپنے اسام کالم 'المحسنیٰ '' دکھ ہے۔

مال باب كي شفقت اور محبت

سن ہے ہیں۔ ان کو جائے ہاں ہاں کو رہا تا ہے ان کو پر بیٹان کرتا ہے ان کو بر بیٹان کرتا ہے ان کو ہے۔
خواب کرتا ہے اوران پر خول کا بوجو لاوتا ہے اوران کو فراق اوروحشت کے کڑو ہے۔
محوزت بلاتا ہے ، کہا تو نے ان کے ساتھ کمی ٹیک سنوک کیا ہے اوران کے مناخد جل
محوزت بلاتا ہے ، کہا تو نے ان کے ساتھ کمی ٹیک سنوک کیا ہے اوران کے مناخد جل
مربی خور بھی کیا ہے ، جب تو مجوزہ تھا تو وہ (والندین) حمرے ور کے مادے تھے بہ
روحے تھے اورا ہے تو براہو گیا ہے تو وہ تھے ہے ور نے بوٹ روتے جس ایم وقت تم و
مزن کا ہول ان پر سائے تھن رہنا ہے " بھر جب تم دب وامید کے مرکز ہے تو تم نے کہا
کہ جمل فذال قان چزا کہ وال ساتھ جی چھوڑ ویا اگر تم ان کی ہے کروں کی انہوں ہے فاریک بھی تھے۔
کین جس روت ہو انہوں ہے فاریک بھی تھے تھے تھے کہا کہ تکھول ہے فاریک بھی تھے۔
کین جس روت ہوا تھی تھی جھوڑ ویا اگر تم ان کی تی کھول ہے فاریک بھی تھے۔

جائے آتا ان کے دلوں سے جمعی را طیال شاجاتا تی واور اگر ان کے کان جمعی ری ہاتی۔ سفتے سے تا سر بھی دوئے تر تحمیارا تذکر روان کی نام ٹول سے جاری ہی روٹا تھا واکر روٹ کے وقتے جمعار سے آئے تیں ویر ہوجاتی تو ور ٹیجیدہ طاحر ہوجانا کرتے تھے۔

اِمُا يَتَلِكُونَ بِمِنْكُ الْكِينَ مُمَنِّنَا أَوْ يَعِلْمُنَا مُلَا تَقُلُ لَهُمَّا أَلَّهُ وَلَا تَقُلُ لَ أَتْ وَكَلَّ تَفْعَرْهُمَا وَقُلْ لِمُهُمَا قَوْلًا كَيْهُمَا عَلَىٰ كَيْهُمُ الاسرابِ"؛

'' جب ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ہو حاپ کی عمر اُریٹھین کو تم ان کواٹ تک دکھواور شدی ان کوچھڑ کو دوران سے دیمکی بات کو یا' حضرت این مواش قرم نے جس کیا' اف '' درکاری کی بات کو کہتے ہیں۔

## لفظأف كي شخقيق

مقاتل رمینیہ فریائے میں کیا آف السخت اور ٹری ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ ابولوید و رمینیہ سکتے تین کہا آف الاورالشف الصل میں اس کین کو کہتے تیں جو افھیوں کو طف اور رائز نے سے بھتی ہے۔ بعض عفا وفر ہائے میں کرا آف الق بقل اور ران کے الدرونی حصور کی کیل کو کہتے تیں۔ ورا شخت الاعتوال کی میل کو کہتے ہیں۔ بعض کا قول ہے کہا' آف'' نا جمور کی میں اورا 'خطا' میں حقیر چیز و کیجنے میں جوانسان' زمین سے اخلاعے۔

علی مقرمات میں کہ اولا وکوائ بات ہے متع کیا گیا ہے کہ اگر ووائیے والدین کے بدن سے بدیوکومسوں کر ہے تو ان کو اف تک نہ کہے، جب اس معمولی بات پر ان کو متع کیا گیا ہے تو وس سے بڑی و تو ں ہے ممالعت متنی زیراو ہوئی ۔

لیمن علی اس کا مطلب بی بتائے ہیں کدان کے نا فنوں کی کیں کیل وہ کو کر ان پرمیب مت رکا وُ اگویا کیٹر کہتے ہوکہ آف ایر کیل کیسی بری ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ والدین سے ایک بات زرکوجس سے ان کے دل کوٹیس کیٹیے۔

بعض کہتے کے ہروہ بات جس ہے وہ پائان ہوتے ہوں اور ان کے دل پر بار آتا ہوں وہ اس ممانعت (اف نرکبنا) میں داخل ہے ۔ جیسا کدایک صدیت ہمی ہے کہا اس محض نے اپنی ناک پر کیٹر اوائل کرکبا کہاف اف انسا 'جس کامعنی میہ ہے کہ وہ ان کی ہدیو سے کراہت کر رہا تھا۔ بعض کہتے جین کہا اف ''کامعنی ہے تھیر اور کم تر خیال کرنا ، یافظا 'افف'' سے باخوذ ہے جس کامینی تھیل کے آتے جیں۔

والدين كواذيت بهنجا ناحرام ہے

کیا جہ جیسے فرماتے ہیں کہ آیت ہالا کا مطلب یہ ہے کہ جب والدین بر حالیے کی خرکو بھی والدین بر حالیے کی خرکو بھی کی خرکو کی جا کمیں تو ان کے بول و براز کی وجہ ہے تم ان سے نفرت نہ کرواور ان سے یہ شکو کہ ' آف '' یہ کیا ہے؟ بلکہ ان کے پیٹا ب پا خانے کوصاف کروہ جس طرح وہ بھین میں مجھے صاف رکھتے تھے اور اُف اُف نز کہتے تھے۔(اکا بت کا شکار نہ ہوتے نئے )انڈ تعالی نے اواد دکو تھم ویا ہے کہ وہ 'پنے ماں باپ کو معمولی تم کی بھی تھیف نہ و ہے ، بھی جوافہ بہت ای ہے بڑی ہوگی و قتم تم جی واطل ہوگیا۔اگر اور وال کو دل تی ے دان پر توبلا و تعضب و حدقی ہے۔ یاسن کو ملتے جلتے سے روکی ہے ، وہ ایٹیٹا ان کو افریت پر بیجائی ہے۔

اگر اواز دائے مال ہے ہا واس طرح ہے دیکھے باان سے اس طرح ہے ہیں۔ پھیرے جس سے دوالنگ کو محمول کرتے ہول تواس (اولا و)نے امتدانی لی کے اس قرمان عالی والا فسلیلز طعاما کی توافعت کی ہے ، جس کا مضب ہیاہے کہ ان کومت جز کور مس آیت سندا قتمنا و معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چرے برتی ترکیز رازا کچی ممنوع ہے۔

انداز تخاطب كبيدا بو؟

اس کے بعد قرمایہ

وَ قُلْ تُهُمَّا فَتُولُّا كَرِيْمًا ﴿ ١٠- ٣٠٠

حطرت سعیدین جمیر گذشته فروحتے میں کدائں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے انداز تخاطب البیا ہوجیسے ایک قصور دار غلام افت دل اور درشت طبیعت والے '' قدمت وات کرنا ہے ۔

حضرت عطاء بن افی ریاح جیزہ فریائے ہیں کہائی کا مطلب میرے کے 'والدین کو ان کے نام اور کئیت سعدت بالڈ بلکدار جان، امال جان کہ کر بلاؤں 'معترت الوہر براڈ فریائے ہیں کہ'' سینے باپ کے آھے مت جینو، اور اس سے جینے تدبیغوں ورائی کوگا کی دست کا سب نہ ہو۔''

بعض کہتے ہیں کہ البتہ الدميرے كے دفت باپ كرتے مح چلنا جا ہے ۔ ا

ه ل باپ کان ب واحترام

اص کے بعد فریا ہے:

#### وَالشَّفِيضُ لَهُمَّنَا جَمَالَةُ الدُّلُقِ مِنَ الرَّحْمَلَةِ (السراء ٢٠٠)

اس آیت میں لفظ الندل اسموسے رفع ذال کے ساتھ پڑھا ہے ایکی عاصم کینی کی قراءت ذول کے کسرہ اللہ فیل اسکے ساتھ سے جوسعو بت اور کم کی ضد ہے اس صورت میں معنی ہے ہوگا کہ والدین کے ساتھ صعوبت اور کئم والا معاملہ نہ کرو۔اور میے وہ الذل تیں ہے جوائع (عقرت) کی ضد ہے، لینی فان کے ساسنے قراشع اعتی رکرو اور کم کا اظہار نہ کرہ ۔ اہلی عرب اس جانور کو جو تا جدار ہوتا ہے وابد ذئے ول کہتے ہیں ۔ ابوجائم بہتے کتے ہیں کہاؤ کو سامی ذاول اس کو کہتے ہیں جس کے نے فیر کے کام کمل اور آ سان ہوں ۔

عموہ تا ہیں الٹر بیٹر گر ہائے تیں کہ اس آ بہت کا مطلب ہیا ہے کہتم ان کے لیے است ترم میو جاؤ کہ ان کُ کی بھی پہندیو و چیز کومت روکو ۔ مثلہ تل جُونیتہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہیا ہے کہ اسپتے پیلوکوڑم کرواور مصن وشفقت سے ان کے سامنے بھک جاؤ۔ اس کے بعد فریا ہا۔

> مِنَ الرَّحْمَانِ كَ قُالَ آئِبَ الْحَمَامُا كُمَّا كَيَّا كَتَّلِيقَ صَيْفِيُّاهُ 1987–198

اس آیت کر بیدین اس بات کی طرف اشاره موجود ہے کہ القد قبال نے وہ نیا کو بگر والدین کا قوش قرارٹین ویڈ بلکہ فرمانا کہ ا<sup>ور ہ</sup>پ گڑھا کیں کہ پروردگا ران دونوں پر اپنیار حمت فرماجس طرح انہوں نے بھین میں میری پرورش کی ہے۔''

' بیت کا مطلب تو یہ ہے کہ انشاقیائی ہے والدین کے لیے آخرت کی جمعائی بانگو۔ بعض کہتے بی کہ اس کا مطلب ہیرہے کہ استانشد! میرے ول بیں ان کی محبت پیدا خرما دے کہ بیں ان کی ای طرح پرورش کروں ( دیکھ بھال کروں) جس طرح بھین یں انہوں نے میری نے ودش کی ہے۔ بعش اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اسے معربے پرودہ گار این پرای طرح دعم قربا جس طرح میرے بھیں ہیں انہوں نے چھے پر رحمق بابا۔

ا د مرد لک میں افرائر بات جی کرا اجو گھی ایٹے ماں ویٹ وال میں سے ایک کو عند پائے تو دو آگل کانٹ الاسکندگا کا کہنا میکندگان کے میں کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کا کا کی اعضا کانٹرنگس سے ا

ولول كاحد أرامقد تعالى جونشاہ

اس حکایعدا مشاویجه

رَيْكُو آغَانُهُ جِمَا فِينَ فَقُوْمِينَكُمُ اللَّهِ مَا مِنْ

اس کا معنی میدے کر تممارے دلوں میں وائدین کی فریاں برواری کا جذب موجود ہے باز فرمانی کا جذب اپنتمار رہے وردگاری فوب جانتے ہے۔

4.321

إنَّ عَلَمُونُونَا صَالِحِينَنَ \* \*\*\*\*\*\*

یعنی اگرتم والدین کے حقق قروفرائعلی بھی کوتا ہی کرنے کے بعد اللہ تعاقی کے استان کوتا ہی کہا ہے۔ اندکا بات کو بجالا نے والب بھر وراس کے فرمان پر دار بھوٹو کھیائے کہ کیسان لیکلا والبیش غیر فیصلو کر السینی ووڈ الت بھوٹ کرنے والوں کو معالف کرنے والی ہے آ اوالیمن آ ان کو اسکتے ہیں جو تا فرونی وقت کے بعد دجورع الی اللہ کرتے ہیں۔

حصرت معیدین جمیز فرمات جین کساس آیت کر بیدیش مجلت بین کلی ہو فی بات سراہ ہے جس ہے آوی کا مقصد نیک ہی ہوتا ہے اورول میں والدین کی بافر بانی کا خیال شیس ہوتا میش جب و واس بات سے رجوع کرتا ہے ہتو اس کی مفقرت کر دی ہو تی ہے۔

لفظ يمركى حقيقت اوراس كامفهوم

القد تعالی کا فرمان ہے:

وَيُوالِدُونَ الرَّادِ ٢٠١

الاوروداجي مال كے فرمان بروار تھے ۔"

جائ جا ہے کا بھت میں المبسر "اورا جائع لفند ہے دو برطرے کی خمرہ بھا: کی و

شاطي ب قرآن ومديث ين اس خفاكا وستول جواب وارشاور بالى ب

وَلَكِنَّ الْهِرَّمَنِ الْمَنَ بِالنَّهِ وَالْهِسَوْمِ الزَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

'' مُنْ مَن نَكُلُ وہ ہے جوگو فُلُ بِمِانِ اللهِ اللّٰهِ بِمِلُورَةٍ قُرْتِ كَدِن بِرِيا'' حديث ممارك ہے .

((الحج المبرور ليس له جزاء الاالجمة))

العليمي هي ميروركا بولد جنت عي بيار" (ضعاري: ١٧٧٢ مسد. ١٠٢٥)

" في مبرود" ال كوكتية بين جس مين كل محناه في ميزش شدهو-الي طرت المحق

مبرورا اس معاملہ کو کہتے ہیں جو برخرج کے شیاور خیافت سے پاک اور

حضرت عبدالتدین عمر مین قرمات بین که مطرت کی بین وکریا نظیم نے اپنے

ہا فال جمرار دان میں وافعل کیے ہ آپ ہیا کی دجہ سے نقر حال جورہ سے افہوں نے

حتم کیا رکھی تھی کہ وہ اس واقت تک عشد اور فی نوششیں کریں سے جب تک کہ انہیں سے

معلوم نز دوجہ سے کہ اعد تعالیٰ کے بال این کا کیا مقام ورتبہ ہے؟ جب ان کے والد نے

والد سے کہا کہ تحارے باس چنز جور کے بین اسے کھا اوا در بچھ بافی کی اور حضرت

زکر یا ایڈیم نے ان کی جات اپنے والد بی حالے اور باقی بھی فی ایا ویشی میں کا کہ انہا ہی تھم کا

التعلق القاتق لى سفاد العاري ك ساته وتيك أعلاك كرافي بين كي مدي قرم أنَّ الم

يحيلي يينيع كاشان

© «طرعة حمن يقرى أيسية قراءية تين كو مجھے بيڈير د في كل ہے كہ نطور أي كريم الائد الله فياما والميكي بن ذكر يو نطاقة الك مداوه برانسان اللے فيصا كا ارتكاب أيا ہے يا ممانا كا ارام و الماہے۔

ا توریخ استرے کی منطقہ کے اندونوں کا اور کا اگری اور ایک ایک اور اور کی گئیں آبیا۔ اس ور اٹر یہ مال مد تعالیٰ فرات ہیں

> وَ سَامًا عَلَيْهِ يُؤْمَرُ وَلِنَ وَيُومَرُ يُنْفِيقُ وَ يُؤْمِرُ يُنْفِئُكُ حَيَّانًا مِنْعِدِهِ إِ

'' اور ان لوسلام پنگیج جمل و ن وه پیدا نبوت اور جمل وان وو وفات یا کمی شکه اور جمل روز و وزند و بولدا فلات چاکین کیدا کورن سو ۱۰۰

منظل ہے ہے کے مقابل کے اس قبام موال جمل کا گوٹ وسے مخطوعہ کا ماریک انہوں کے این تک قربی کی اور شامی مشتریت عمل کی جمائی مصابق کا معابق پر سات انگول ساتھائی کے ان کا وصف بیان کورکے جو ساتھ کا

وَ يُؤْمُ يُؤْمِنُونَ أَسَادَ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّ

'' عَلَىٰ ١٨٠ سِينَا وَ الله بِينَ مَنْ يَنْ اللهِ مِن بِدَوْرُو مِنْ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ینی مایدالسانس نے تنم کھائی تھی کہ وہ بیاس کی سامت میں پائی توش ٹیس کر زیا۔ سائنس اپنے والدعم تام کے کئیٹر پرشم کو قرز دیا ورکھائی ایار پیجھشم کا کفار واوا کیا تواس فرمان پر داری م اعد تھائی نے ان کی تعریف قرمائی۔

. الأوافية والإنجاز في الرواد الرواد الإنجاز الرواد المراد المراد المراد المراد الرواد الرواد المراد الرواد الرواد عميد الله بن والقد أبيزة فريات جيل كه أالقم والدين ك نافر مان ويد بخت ور

سخت ول يا و گ ١٠٠٠ پيران و ڪ کن ۾ ايو ڪن ڀڙيڪ پڙي ک

\$ يَكُوا يُؤَوِينَ فِي وَكُورُ يَعْتِمُونَ بَيْنُ عَلِيَّا . الراح ٢٠٠٠

الألوم مجمعة التي والعروكا فريان بروار ينايوا الرجمجية تنت ول وريد يخت تنص بنايد!"

والدین سے برسلو کی متنبر شخف ہی کرتا ہے

گھر قرمایا کے الدین سے برسوئی کرتے والد منگیراد دمغرور اوکا س لیے کہ اللہ

تعاق فرمات مين:

وَمُ مَنْكُ اللَّهُ اللَّهُ كُلُوا رَقَ اللَّهُ لَا يُجِيبُ مَنْ كَانَ مُخَالًا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُجِيبُ مَنْ كَانَ كَانَ مُخَالًا

'' اور دودین شد و لک بوت تماری داخین بانچ اسیانک اندانی کی تحیر کرش داستهٔ توکرک داشد داست کویشد فیش کرشته سال سال دس

باتی ریااندت لی کا پیفرمان و میشون.

أَ وَصَالِمِينَهُمَا فِي الدُّنَّيَّا مَعْلَوْقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّا مَعْلَوْقًا ﴿ اللَّهِ اللَّ

ةِ اسْ (معروف) كَي تغيير فيحى معاشرت ب نَ في ب الفت بمن فرف اورمع وف ان كام ُ وكمّةِ تِن قِسَ كَالْمَانِ فَي مقس الجِعاشيالَ مِنْ بومال كام ُ وير مُذِ بحتل بوم

والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تھم عام ہے

خوا وہ ان باسیہ مسممان ہوں یا غیرمسلم ۔جیب کہ: رشا در باٹی ہے:

وَانِ ۚ جُلَمَٰنٰكَ عَلَىٰ آنَ أَغْرِنْهُ إِنْ مَا لَيْشَ لَاللَّهِ بِهِ جِلْكِ فَانَ غِلِنْهَا وَصَلِينَهُمَا فِي الذَّبْهَا مَعْرُونًا ۚ [سد: ١٠٠]

''اورا گرہ وووقوں کچھ مجور کریں کرتم میرے ساتھوا ان چیز کوٹریک ''روجس کو کچھ کوئی تعمر ٹیس ہے قرائم ان کی اجا عت نہ کر واورونیے میں ان کے ساتھوانچچ معرب سے رہوۓ''

جب کا فر مال باب کے ساتھ ٹیک محبت اختیاد کرنے کا تھم ہے تو مسلمان مال باپ کے ساتھ حسن محبت اختیار کرنے کا کس در ہے **میں ت**ھم ہوگا ؟

نافرمانی کی حرمت پرولائل

جب عقوق ( نافر و فی ) کی حرمت نابت ہوگی تو اب ہم کیتے ہیں کہ اس بات ک دلیل کے مقوق ( نافر وافی ) درامش والدین کوافسٹ پیٹی نے کا نام ہے، اس پر بہت ک آیات واحادیث والالت کرتی ہیں اعشار ارشاد یار کی تعالیٰ ہے :

مَلَكُ تَقُلُلُ لَفُهُمَّا أَنِي اللَّهِ : " :

" ليم هم ان كواف تك نه كبور" .

اس سے پہنے ہم وضاحہ کر بیکے میں کرتا فیف کا معنی اؤرے کا ہوتا ہے اور اس کی می افعت اتح میر کے دریعے کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو مخص اسپنے مال باپ وکسی دجہ سے رالانا ہو یا ان کو ہر بیٹران کرتا ہو و وان کی نافر ان اور ایک فرض تکم کا تا رک ہوگا۔

🕲 اس پرووسری ولیل بدہے کرآ خصور ﷺ نے قرمانیا:

((ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما))

العنی اینے مال باپ کے پاک جاؤاو مان کوائی طرح بنیاؤجس طرح

تم نے ان کورنا پر تھا۔ '' انسامین ان عسارہ ۱۹۶۰ ن

اس جدیث میں آپ ہجڑ سے اورا رکوتھم دیے کمان کورانا نے سکے بد سلے ہنساؤ کور

رامنی کروزور میقهم وجونی ہے۔ علاوہ ازین بہت می آیات دا حادیث والدین کے ساتھ

حسن منوک مان کی خدمت گزاری اور اطاعت گزاری کے وجوب پرالانت کرتی جیں کہ

اس مُن كُونَة مَن كُر نَے والہ واحد بين كانا قربان اور ان كواؤيت بُرُيّا نے والاقرار بائے گار

نفلی امورکوتزک کرنے میں دالمدین کی اطاعت کا حکم

والعدين کي اخاصت څيرمعصيت (والے کام )اورنفي امور کے ترک کرنے ہيں

واجب ہے، اس پر بامدیت دئیل ہے، آپ نے قرمانی ولوگی جاؤ اوران کو بنیاؤ

جِس خرع تم نے ان کور 1 ہر'' جہاد کا کم از کم درجہاں کے کل دورمندوے ہوئے کا ہے۔ نیز جہادیں اوقات شہارت کا سیب نمآ ہے۔اوراس سے انقد تعانی کی رشا اور

حبوت ابدی حاصل ہوتی ہے جبیرہ کیارشاد آنجی ہے

وَ لَا تَعْشَكَبَنَ فَتَوْنِينَ قَنْعِلُوا فِيْ سَيِئِلِ اللَّهِ أَمُوَاتًا بَان

- - 4.5355 A.S. Sie 2541

\*\* اورتم اللَّه كي راه مِن خبهيد بوله والول يُومرده خبال نـ كرو بكه ووزعه ه

جِن اورانہیں اپنے رب کے حضور رز تل ویا جاتا ہے۔''

حضورا کرم ﷺ نے والدین کی رشہ مندی کواس برمقدم رکھا ہے۔ ای بنایر اگر مال

بإب ابني اونا وكونماز كاول وقت بي بائين توان كالطاحت واجب بول أيونك

والدين كي اطاعت فرض ہے اور نماز واول وقت پڑھنا مند وب وستوب ہے۔

والدین کی اطاعت بفلی عمادت سے افضل ہے

والبدين كي اهٰا عت ترم اللي عمادات ہے افض ہے، جیے نفی جہاں صلب علم

اورتماز وتيره واس پر چندو ايک ملاحظه بول ..

مستن مسلم کی حدیث ہے۔ ایک آدی نے مرحل آیا ایا رسول القدامیں جہاد اور انجمات پر ہوت کرنا چوہتا اور ساآپ بلائز سانچ چھا کہ کیا محمار سے والمدین تیں ہے۔ اُرکی وحیات ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا کہ جی بال اولوں زیدو تیں ر

آب بند کا سفر ماد المجرای تم الله تحالی سے الار کے صب فار ہوا اس نے کہا کہ بال ماآپ بیون کے فرمی الاوائی جاوالو وروائد رہی کے ساتھ آس معاشرت سے چیش آبال!

© ائیک روارت میں بیانغاظ ہیں ''میکی تم ان دونوں کے ساتھو ٹیک سلوک 'کرکے جیاد کرو۔''(عوالہ سریقیہ)

اس مدینے مہارک میں جنوف ہے والدین کے ساتھوست ما اللہ میں کے حالتوں کا ساتھوست معاش ت

ہوئی آئے تا ہو جو فرار دیا ، کیونسر جہا ورو لدین کی خدمت گزاری ، اولوں بل

مشتشیں برواشت کی جاتی ہیں اورانسان کا نشس کرا ہے ۔
ان ہر ہے ۔ والدین کی خدمت کرنا وین کا خیاں رکھنا وال کو شہران وصالہ وال کا بیل و

براز صاف کرنا وال کی کو خدمت کرنا وی کی ویل کی دیکھ جال کرنا ویانا مہام کو ہے ہیں

جوانس کی نشس کے لیے ویرکراں ہیں اور عامطور یا انس کی جوانی کرنا اور تمام کو اور اس کی اس کے اس کی المون کی میں اس کی ویٹ میں اور کو اس کی المون کی المون کی میں اور اور اس اس میں وائن ہوئی کرنا ہی قرضت کی کو میت کو اور انسان کی میں اور اور اور کی کو ووائد ہی کی خدمت کو ارک اور اس کے اس کی فرضت اور اور کی کی میں میں والے کی اور انسان کی میں میں والے کی اور انسان کی میں ویا ہی کو اور انسان کی میں ویا ہوئی کراری اور انسان کی میں میں ویا ہوئی کی موجہ کراری کی میں ویا ہوئی کے میں ویا ہوئی کے میں ویا ہوئی کے میں ویا کی کو دیا ہوئی کی میں کراری کی میں میں ویا کی کو دیا ہوئی کی میں ویا ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کراری کیا ہوئی کے میں ویا کی کے میں کراری کی کراری کو کرائی کی میں کراری کی میں میں کراری کو میں کراری کی میں میں کراری کو کرائی کی کی کرت کرائی کی کرائی کی کرائی کروائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کے میں کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کو کرائی کرنائی کرنائی کرنائی کرائی کرنائی کرنائی

1. 4. W. 2. L.

بایں جدا حدیث فدکورہ میں کیے متقول تھیں ہے کہ اس محص کے والدین نے
اسے جہادی جند احدیث فدکورہ میں کیے متقول تھیں ہے کہ اس محص کے والدین ان نے
کی اطاعت کا واجب ہوتا بھی شعین تیں قبار اگر والدین الیے تکلی جہاد و تیم ویر جائے
سے اور دکو صراحتا متع کریں اور اس کے جائے پر ہریشان ہوں تو پھر سوچے کہ ان ک
اف حت کی ورجہ میں ان زم ہوگی ایج تحور کیجئا کہ تحضور عافظ نے اپنی محرت م والدین
کی محبت کو قبیت اور تریج وی کر چھ سے بیست کرنے کے ابائے ان کے سرتھ جسن
معاشرے سے چش آئے۔

© حفرت عبدالقد بن عمرہ علیہ فرمائے میں کدا یک فض بارگا ورسائے میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یار ہولی الفدائیں آپ کے پاس انجرت پر بیعت کرئے حاضر ہوا ہوں اور میں اپنے مان باپ کو روتا ہو انچھوڈ کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "الوت جاؤ ، ان کو بنساؤ ، جسے تم نے ان کو زلایا ہے۔ " دوسری روانت میں آیا ہے: " میں تم ہے بیست تمیں کروں گا تا و تشکیر تم ان سکے پاس والی جاؤ اور ان کو بنساؤ جس طرح تم نے ان کو ذلایا ہے۔ " وحوات داد)

ہد ہے جو جو جو جی اس کی ولیل ہے۔ آخفرت میں نے فر مایا، ایک مورت نے اسپنے بینے کو آ واز دی روو ( بیٹا ) اس وقت اسپنے عبادت خاند میں مسروف میاوت قدامان نے کہا کہ اے جر تے اس نے کہا کہ اے اللہ اوھر بیری ماں جھے بادتی ہے اور اوھر بیری نماز کا معاملہ ہے؟ ( بیٹا نچرجر تی نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور ماں کی ہات نہ من ) ماں نے جدوعا دیتے ہوئے کہا کہ اے التداجر تی کو اس وقت تک موت ندآ نے جب تک کہ وہ باکار عورتوں کا منہ نہ وکچے ہے ایک جو والم جرت کی میارت کا و کے قریب رہا تری تھا اس نے ایک بدکار عورت سے زنا کیا اور اس عورت نے بیر جتا ا لوگوں نے اس مورت سے بع جھا کہ یہ پیکٹر کا ہے اس اورت نے کیا کہ بڑی گاہے۔ وہ اسپنا عمودت خاند سے بیٹھا اثر کر آیا تھا اور اس نے میرسد سرتھ برکاری کی تھی ۔''ا(مواز ماہ)

© ابوامیٹ کہیوہ اپنی تغییر ش تقل کرئے جی کہ تھور تبی کریم ہوئی نے قرمایا ''اگرزا دب جرائے فقید ہوتا تو اسے بیا بات ضر در معلوم ہوئی کروالد و کی اجاعت اللہ ز سے افتقل ہے را 'وسور الاسلار سے فیراز اور د

ائن کی وجہ میہ ہے کہ مہابقہ شریعت جمی فراز کے دوران شروری کفتگو کی اجازت تھی ج کہ بعد میں مشوع ٹر قرار و ہے دی ٹی الب ضم میہ ہے کہ فماز کے دوران والد و کی ہات کا بواب دینا ج کزئمیں ہے ،اجتہ آفر اسے معنوم ہو کہ والد و کو کئی اہم کام چیش آیا ہے قواس صورت میں فیاز ناقرزی نزودی۔

#### فوا كدهديث

(مصنف) فرمائے ہیں کہ منابقہ صدیت والدین کی فیر مصیت (والے کام) میں اخاطت کے واجب ہوئے ہیں دلالت کرتی ہے اور نہ کوروا ٹر (جرین کی حدیث) اس بات پر دال ہے کہ تعم کی خانف ورز کی کی صورت میں مان اپنی اولا و کو جواعا و سے بھتی ہے۔ نیز اس سے مطاوم ہوا کہ والدو سے جو ہے کرنا والدو کی نافر مائی میں واش سے ہے۔

نیز اس از سے پید میٹا کہ والدہ کی بات کا بھا ب نددینا ادراس میں کو ٹائی کا بہ ارتکاب کرنا عذاب کے افرائے کا ذریعہ ہے، میسا کہ حدیث ترتئے میں جب بیٹے ئے مال کی بات کا جواب ٹیس دیا تو و ویدکار خورساند کے الزام میں گرفآر ہوگی ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ بدائیا زے مغربے ہوتا بھی دفر بانی کے زمزے میں جن ہے واس لیے کہ بب جریج کوشیم مونے کے باوجوہ والد وی بات کا جواب ندوسیتا پر نافر مان کہا تم یا قو سفر پر بلا اجازت جانے کی صورت میں اوزی طور پر نافر مان قرار دیا جائے گا۔ بیز معنوم ہوا کہ والدین کی اطاعت بھی عبادات و ترک کرنے میں بھی واجب ہے۔ اس واقعہ ہے بینجی معلوم ہوا کہ بزے بزے عبادت گزارادر زاہدین جس مرتبہ پر بھی بھی جائیں این کی عبادت اور بزرگ والدین کی سعون کی نافر مانی کے برابر ٹیمیں دو تی ۔

''جرج گائی امرائیل کے بوے عہادت گزاد اورا پنے زبانہ کے بہت بزید بزرگ تھے۔ وہ صاحب کشف و کرابات بزرگوں میں سے تھے۔ انہوں نے اس نیچ (جس کی تہمت ان پر کی تھی ) ہے کہا کہ تمعاد ابا پ کون ہے؟ بیچ نے کہا کہ چے وابا محرابا پ ہے۔ جب جریج بیپنے جیسے بزرگہ کو ماں کی بات کا جواب ندو میٹے پرمزاوی گئی حالا تکدان کا مقام ومرجہ کی او نیجا تھا اور وہ اس قدرنا فر مان کمی ٹیل تھے تو جولوگ مرتبہ بی کی ان سے تم بیں اور بافر مانی بی مجی ان سے بو حکر ہیں ، ان کا کیا جائی اور انجام ہوگا؟!

مو (ﷺ: علم کاحصول اور تخارت کا سعاملہ تو جہاد جیسائیس ہے ، کیونکہ جہاد میں مجانہ ہر وقت جان جوکھوں میں ڈانے ہوتا ہے۔ اس میں قبل ہونے یاز ٹی ہونے کا اند بشر ہوتا ہے، جب کے علم اور تجادت کے میدان میں بظاہر امیا کوئی خطرہ موجود ٹیس ہوتا ، ٹیجر سب کانتھم بیکسال کیوں ہے ؟

جو ٹرپ : ۔ بالغ بمجھدارا در مختلفہ اولا وکو والدین حصول شیا دیت سے مطع کرنے کا اختیار شہیں رکھتے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہے بلکہ کسی کوجھی اختیار حاصل تہیں ہے کہ و دیدا دنیاس کوجائے ہے دوکے دخواہ اوس ورف کیوں نہیو۔

مورث الراولا وجباد كميدان بين قل جوجائة والدين كي صرتول بين السافر بو

گا اورائن ہے والعرین پریز اشرر ( آکیف ) آئے گا!!

جو زئرن: سرری بات کا وزو مدار والدین کی افریت پر ہے، اللہ تحالی نے افریت کی صورت تک والدین کو بیٹی اولا و پر مسطنت ( نعبید وقع ت ) عطا کی ہے اورا ویا و سے اس کو حقیق وسلب کیا ہے اورا س پر ان کو افریت دینا حرام قم اردیا ہے وائر چیشیا دستا تھی رسیاتوں کی دشامند کی موجو دہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہب جہاد پر جائے کی صورت میں والدین کی او بت کوخوط رکھا آئی ہے تو تنفی رقع یہ حرے یا حنس علم یا تجارتی سفر میں بیغر اتی او فی من کی او بت کان ظار کھا ہے ہے کہ اگر وور والدین ) اس کوروکیس اور شدا کا واسطاد میں اوراس کے بہائے پر افسرد والد فیل کے بور اتو اس صورت میں اولا وکا برتا ایپ والدین کو او بت پہنچا ہوگا۔

مورُثُ: ادانوں چیزی برا برٹیس میں، کیونکہ جہاد کی اقامت زیادہ ہے کہ اس عی قُلّ ہو اب نے کا امکان بوتا ہے لیکن طلب تم کے لیے جاتا ایر شیس ہے؟

جوزگ : دونوں میں فرق کرنا غلط ہے اور تمام نصوص کے خلاف ہے ، جیسا کہ فرمان و مرک ہے مذکر **انتقال کا شام اکن** ۲۰۰۰ میں 10

ائن سنت ممراد میہ ہے کہ واقعہ یک کوافی بیت شدہ وہ اور اڈیسٹ دینہ ہانا جس سے حمرام ہے ، عداد و اڈیک میں ہاست بھی ہے کہ آمر جہادی میں تاخود کو تباہی کے داست پر ڈالنا ہے تو پھر جرطر سے کا سفر قرد کو بلا کرت میں ڈالنے کے سمزاد فسے ہوگا۔

© جیسا کدهشور نی کریم توقیق نے قربایا، مسافر اور اس کا ماں بد کت کے ور رہے: وتاہے تھر پیکا اللہ تی کی تھا قت فر ہے کہ'' (اندری ریسی اسی)

نیز ہم یہ بات تنگیم ٹیس کرتے کہ آخصنور کا جہادے روکنا ہا کت کی بنا پر قناء

والدين فاعلام و مرجه . بلكداس كاسب والدين كي اذيت تحا، كيونك صديث ين باب ادر بها وكاذ كرب و يجرهم

باب برمرتب بواسيم جضور عليه الصلوة والسلام في اس كي عنت واب كوفر ارديا-

۞ آپ كئے اس فخص من وجها كد كاوالدين ميں ہے كوئي زندو ہے؟ اس

ئے کہا کہ تما ہاں قرآب ئے قرافا۔

فارجع اليهما

'' لیعنی پھران ہی کے پاس والیس جاؤ۔''

اس مدیت میں بھم کی تعلیل صراحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ لہٰ اس جا ترشیں کہ خود صاحب شریعت کی بیان کر دو تعلیل کو ترک کر کے اس کی کوئی اور تعلیل بیان کی جائے ۔

نیز طلب علم کاسٹر نہ کرنے ہے مرف ایک فضیات کا ٹرک کرنا لازم آ ؟ ہے، جب کدوالدین کی اطاعت ندکورہ دلاکل کی بنا پرواجب ہے اورام واجب کی رعایت رکھنا ذیادہ شروری ہوتا ہے۔

طلب علم کے لیے سفر کرنا

جاننا چاہیے کہ اولا واگر علم حاصل کرنا چاہتی ہوتو اس کی و وصور تھی ہیں : مطلوب علم کا حاصل کر ؟ اس پر قرض ہوگا یا فرض نہیں ہوگا۔اگر اس علم کا حصول فرض ہوتو ایسی صورت بھی مال ہاہیے تن کریں تو ان کی اطاعت اس پر واجہ نہ ہوگی ،

اس كوهمول علم ك ليسؤكرناج تزجوكا وسي كرسول كريم من في فيرمان

"الله تعالى كى نافر مانى كى صورت جر تنسى كى بھى اطاعت جائز تىيى

چے۔ اُن وسیل ۱۸۵۰ بود ردہ ۱۳۳۴

مورا گروس علم کاحصول اس پرفرض شاہ و بلکرنفل ہواور و پھٹن ملم بیس دسعت پیدا کرنے

کی قوش سے سفر کرنا جو بتا ہوا دوس سے جمیع عمرا غرائش کی فقسیل کر چکا ہوتو اس صورے میں۔ واقعہ بن کن اطاعت اپنے نکی عمر پر مقدم ہوگی ہ س لیے کر نکی عمر کا حصول تقرب خداد ندی کا قار جہ مونا ہے۔ اور کی کرائم ہیج سے نکی جہاد بروامد بن کی صبت کوتر آئے بن ہے۔

اورہ آراس کو اپنے شہر تیں تک ملم وقت کے مسائل پڑھے کا موقع بھیر بورہ اس کے باوجود و و دسر ہے۔ شہر ہو ان کے باوجود و و دو در سے شہر ہا تا جا تا ہو و داند میں گی اپ زے بغیر افرار ہا ہے ۔ اگر مقر ہے متعلوہ کیونک و دم کا فیش در باعث ارتبال کی معرف ، خشوف نسر کے مواقع اور آیا ہی کے مراجب بالٹا ہو قو الدین کی اجازے کے مقرف نسر کے مواقع الدین کی اجازے کے بغیر و در سے شہر جا کا ان کے ہیں جا در گئی ہو در اگر بیا شہر ہیں ایک سوات میں اور ایک مواقع ہو در برائی ہو تا ہو تی ہو تو در سے شہر جا کا ان کی ہوات کی ہورے کی مورت میں ایک سوات مواقع ہو تا تو مغیر میں اور ایک سوات کی اظامت کا ترمغیر میں ہو تا ہو ہو تا ہو

ا کی بنانیا امام ساحت نبون الننوخی گیتیا فروئے میں کیا ایوفینی علوم و محقوق اگر نے اور امام نے کی الحیت رکھتا ہوا تی پرفرش ہے کہ ان علوم کو جامل کر ہے وانہوں اپنے ازر آئیت کر عدیدے استر وال کو اپنے د

> ة للفائن برنجيني التربة كالأنفون إلى العائم و بالعزون. بالمغارون و يغلون عن المائلة الراس ...

" تَمْ مِنْ سَدَ الْكِدَةِ مَا الذِي مِونَى فِياسِيَةِ هِوَ فِي السَكَامُول فَي طرف ومحوت دالله المُنْقِى كاعتماد ربرانَ سَاحَتْ كُونَى ربّ ا

# مشتبامور میں والہرین کی اطاعت کے احکام

عشبه امور (جس كاظم والتي نه او )ال جمل بحي والدين كي اطاعت واجب

ہے اسٹنی اگر بیٹا اکھانے پیٹے کے معاملہ علی انتہائی تھا تا ہوا ور اس کے ماں باپ بازار سے کھانے ہوں اور کھانے پیٹے کے معاملہ عمل تھا تا ند ہوں اور بیٹا اگر میحد ہ کھانے تو انہیں اور یہ جنیکی ہوتو اس پر واجب ہے کہ بال باپ کی احاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا کھانے و کیونکہ مشتر امر کا ترک کرنا تھوٹی اور ورع ہے۔ اور والدین کی

ا طاعت فیر معصیت میں واجب ہے، بھی تکم ان کے ساتھور اکش اعتباد کرنے کا ہے۔ اس رہے: مشتبہ چیز کا ادر کا ہے منوع قرار دیا ممیا ہے اور والدین کی اماعت کا ادلا دکو تکم دیا گیا: ہے، کھر کیا دیہ ہے کہ اطاعت والدین کے تکم کو شتبہ چیز کی ممانعت پر ترجیح دی تی ہے؟

جو (ب: اس کی وجہ ہم پہلے بھی میان کر چکے میں کہ اعتد تعالی نے والدین کو اڈیت ویڈ

ح ام قراد ویا ہے ، اب ای کی مخالفت کرنے میں امر حرام کا ادتکاب ازم آتا ہے ، جبکہ مشتر چیز کے ادتکاب سے امر حرام الازم نیس آتا۔

مستبہ پیر سے مرفقات سے ہمیر کو انہاں وولٹ سے حصول کے لیے سفر کرنا چاہے تو کیا تھم

ج؟

جوزاب: ہم دیکھیں کے کراگر اس سفر ہے بھی دوا سے قاکسیہ معاش کی امیدر کھنا ہے جنٹی امید اس کو بہاں (اسپے شہر) میں رہنے ہوئے ہے قو گھرا جازت کے بغیر نہ جائے اوراگر اسے اس ہے زیادہ کی توقع ہے تو دیکھیں سے کراگر اسے بہان پر بغزر کفایت مال حاصل ہے اور محمل مال بڑھانے کی غرض سے جانا جا بتا ہے تو والدین اسے اجازت بھی دے دیں تو ہم اے جائے ہے شع کریں گے اوراگر اس صورت میں

والمدين الے تنح كرتے ہيں تو پھرتو الے نبيل جانا جا ہے۔ اللہ تعالٰ نے فریایا:

آنهنگش انقتجائزی حتلی گیرفی المتکایز ۵ کلا شفف کنگیون ۵ ۱۵۸۱ '' فاقعل کیا تم کو لغزت نے ایب شد کدتم نے قبروں کی زیادت کی ہ برگزئیس مختر بیاتم میان او کے انجر ہر گزئیش منقر بیاتم جان لوٹے ۔''

اگر وہ ذائق یا کی مفادات کی خاھر سفر کرنا چاہتا ہواور سفر نہ کرنے ہے خوام امن می ایک مشرر مخطیم ہے وہ چار ہو بچنے ہوں تو ایک صورت میں والدین کی اطاعت لازم نہ ہوگی بلکہ جس طرح اولاء ہے والدین کواڈیت پہنچ نا حرام ہے ای طرح والدین بریمی اوز دکواؤیت پہنچ نا حرام ہے ،جیسہ کرحشورا توریختی نے قربای:

((لاضرر ولاضرار))

لیتی اسفام میں نہ تو ابتدا و تقصان پہنچا، جائز ہے اور نہ می تقصان کے بدلے میں کئی و تقصال پڑنچا کا جائز ہے۔ استعمار الاباسة و ۲۸ مارس ماحد ، ۲۶۵

آ مخصور ملط کا بیٹر ون کا خسر داو لا خسران ایک عادلانہ کلام ہے اس سے یہت سے اٹھالات اور مسائل تان دو ہاتے ہیں۔ شلا اگر بھوک کے مارے سے لوگ ہما کت کے قریب بیٹی جا کیں اور داند کے ہائل اٹنا کا انام جرد بھوٹس سے دوا پی زندگی کی رکل بچاسکا بھوٹو دوالدین وجھوڑ کرووئٹر خواکھا شکا ہے۔

موڑے: کیادام مانک ٹیٹن کارٹول ٹیس ہے کہ جباز کابالغ ہوجائے تو بھروہ جہاں حاہے جاسکتا ہے واس کے دامدین کوئٹا کرنے کا تن حاصل ٹیس ہے؟

جو ذرن: بدهندانت کا مسئلہ بدال سے کہ بالغ ہوئے ہے آل اس کے تنام امور کا اختیار سرف اس کے سریدست کو حاصل ہوتا ہے ، پیکوکو کی اختیار حاصل نیس ہوتا دیکن جہد و وبالغ ہوجائے تو اس پر حقوق دھندنت میں سے کوئی حق بائی ٹیکس رہنا تو پھروہ جہاں جو ہے جا سکتا ہے۔ ٹیک ہوئے ، احکام مشانت کو ساقلا کرنے والا ہے اور اس (بلوغ) سے بڑو مفوق (فریس برواری اور نافر مانی) کے احکام الازم ہوتے یں۔ بالغ ہونے سے پہنے مکلف نہ ہونے کی وجہ سے مقوق (عافر ، فی) کا تحقق تیں۔ حوگا اور بالغ ہونے کے بعد مکلف ہونے کی بنا پرعثوق کے احکام ادا کو بھول گے۔

امام ما لك مينية كقول كامطاب

ا مام ما لک ڈوٹوٹ نے جوفر مایا کی جہاں جائے جو سکتا ہے اوس کا معن یہ ہے کہ وہ حضائت کے احکام سے آگل گیا ہے۔ جب ہائٹے ہوئے سے وہ مکلف دو گیا تو اب والدین کوافریت اپنا اس پرخرام ہوگا اوراس پر ہروفتوق کے احکام آخروم قک لا کواور مدم م

ٹا فذر میں گے۔اوس مالک بہت نے مقوق کے احکام کا بالکل ڈکرٹیس فر ہایا ہ اس کی دلیل ووروایت ہے جو کمآب کے آغاز میں گزری ہے کہائیک آدگی نے امام ہا لک نہیجہ ہے کہا کہ میرے والد کا سوڈان کے کی ملائے سے تھا آبا ہے کہ میں ان کے باس

آ جا وُس لیکن میری والد و کچھے جانے ہے منع کرتی ہیں ویمن کیا کروں؟ امام مانک آئیون وقع میں میں میں کا میں میں کا میں میں اس میں میں اور اس کی مائی در

ئے قربۂ یا: اپنے والد کی اطاعت کرواورا پی والد و کی نا قربہ ٹی نے کروں

موٹ : انام مالک چینے نے بیکی قوفرہ یا ہے کہ!'' گھراس کے مان باپ کوئی ٹیس کے ادفاد دکھیج کریں؟''

جو زار : اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو (بالغ ہوئے کے بعد ) مطالب کے کئے تھم۔ کی بنام پرمنع کرنے کا حق نیس ہے واور اس کے ساتھ ساتھ وقیس کوئی اذریت بھی نہ

چنچے ۔لیکن جب و ویالغ جو جائے اورتصر فات کو ما لک جو جائے توا دکام تکیف اس کے لیے جابت ہو کئے اور و واس تھم الی کا پابٹد ہوگا ''فولا شنسُل ٹیکٹ اُپ ''( ان سے اف تک نہ کیو ) ای طرح ویکر ادکام بھی اس پر لاگو ہوں گے ، اپس اگر اس کے -فرسے

وامدین تکلیف اورغم و تزان ہے دو جار ہوئے ہوں تو اس کے لیے سۆ کرن تر اہم ہوگا۔ عناوہ ازیں لہام مالک بھٹھ کے جواب میں انگیا کوئی بات موجود ٹیمن ہے جواد لا رکے نے سفر کے جواز پر دوائے کرتی ہو، کو کھدان کے اس قول کا معنی اس میہ ہے کہ ڈھر دو اپنی فرائٹ کا مالک ہو جاتا ہے، شعر تک جہاں جانا جاہے جاسکتا ہے اور جہاں چاہے رات پسر کر سکتا ہے ۔ ٹور کر تیں کہ اُسر ووائین مجلہ رات پسر کرنا ہے جوشک وشید کا گل ہے اوروہ جُسفش و ڈھور کی ہے اوروالدین اس سے شع کر بھاتو ان کی اطاعت یا زم جوگی یہ کوئنداولو دکی ظاہراوروئی ہے این کرنے ہے جائجتی ہے ۔

## تفلى امورمين وابدين كى مخالقت

ا یونھرائیں نہن الصباخ کینیٹے قروعے میں ''واندین کی' جازت کے بخیر جباونہ ''ر ۔۔۔ اور تھی رہے اور تلم کے لئے مفر کی ان سے البازے لین منتقب ہے دواجب ٹیس ہے ر''

اورُغلی عم کی تخصیل پر والدین کی اطاعت مقدم ہوگ ۔

ا یوفصرالعبیا نج کا جہاد اور دوسرے: سفار نی فرق کرنا غلط ہے، جیسا کہ جماس کا ایٹیال پہنے بھی بیان کر بچکے ہیں، مثنا: آخضور پڑھے کا ہے کو قرمانا، والیس جاؤ اور ان کو

ا کی طرح بشیاؤ میں طرح تم نے ان کورادیا ہے۔ وحوال مساملہ م

نيزاً ب وها كاليك دومر في تص بوجها كالكاتم الله تعالى اجرك

طلب گار ہو؟ اس نے کہا کہ بال اآپ ہاؤ سے قرار یا کہا ہے والد رین کے پاس جاؤ اور ان کے ماتھ حسن معاشرت سے رہوں'' (حوالہ ساملہ)

مورُلُ: بم اس تَمَ كواسْخِاب يِحمول كرك بين ادراس ، دوليلين بين:

آپ عیج کافرمانا: "آپ تم الندتهائی ہے اجر کے طلب گار ہو۔" چتا نیجہ

آب علي حقاس برحكم كوان زميس بالمداس كاو المتنوروي

🛈 ارتزوباری ہے

فَلَوْ تَعْضُلُوهُمَّ إِنْ يُتَكَيْحُنَ الزَّوَاجُمُنَ السَّالِ

" حَمِ ان مُورِقِ ل كواسِينا از داج سے فكاح كرئے سے سے شركوسا"

وجداستدلال بياب كربياكان إتومباح بوكا إستحب بوكاءا كرمباح بوقوول كو

اس سے منع کیا گیا ہے اور اگر مستحب ہوتو امر مستحب کو باپ کی اطاعت پر مقدم قراد دیا

عمیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت نظی امور کے ترک کرنے میں واجب حمیں سے البندا جب والدین ستحب امر کے ترک کرنے کی وعوت ویں تواس میں الن کی

اطاعت نهر. ودگر؟

جوالب: حديث بل جوتاه إلى كائل بدورست نين ب، كونكراب كارشادين ب

الفاطنين بين كيونك آب كارشادين بيالفاظ بين

'' علی وولیں باؤ مور ن کو ہی طوح جساؤ جس طرح تم نے ان کو رویات''

ان حدیث جس آپ عادی سے اس پر دامدین کی طرف دالی ہا ۔ اور دومری کی طرف دالی ہوئے کو اوز م قرار دیا ہے بلکہ جہاد اور محبت ٹرد کی ہوڑ پراس کو قریت دکی ہے۔ اور دومری مدیث میں آپ بادی کا بیٹر مانا دائی اتم الشرق میں ہے اور کے طلب گار ہونا وراس کھی کا کہنا کہ دئی بال انتواس حدیث میں آپ ہوئے کے اسے اعتمار دیا ہے اس پر تھی کو اور دوماس آپ ایکن اس حدیث میں ہے بات سوچو وکنیں کہ دامدین نے اے کی کیا تھا اور دوماس کے جانے سے قمر دور بریش ن بھی تھے۔

ر الانتريحي المثلاف بيامر ہے كا والدين تع كرتے ہوں اور و واس ( بينے ) كى ا جدا كَ يَ قَرْ او بول تو كيا ان كى اج زبت كے افير سقر كرسكتا ہے يائيس ؟ اس بات كى الذور و مديث من كو كسرا احت مواد وكيس ہے۔ اگر والدين ان تح باك ياك رہائية ان كے پاس رہنا والا ہے تيس بوگا بكر نقل ہوگا ، جب كہ كى كريكم وكان سے اس معورت من بھى محبت رہنا والدين كا بي معرب بابر كات اور نظى جب رہنا تھ مركبات ہے ان کا سے الدين كان ہے وكان ہے وكان ہے ہوئا ہے تو اس معارب ہائے ہوئا سے قرار ا

المان كرج ل والجل بوقياا

The same of the sa

دا جب بوتی ہے جب والدین کوئی ضرر یا اذبت الاقل بوتی ہو جبکہ اپنی بیٹیوں کی ماہیں ہوتی ہو جبکہ اپنی بیٹیوں کی شاری کرنے میں والدین کوازیت کے جانے اکہائی ٹوٹی حاصل ہوئی ہے ایک گھروں میں ان کو بیٹائے رکھنا والدین کے لیے شرر داؤیت اور اُر سے انجام سے فوف کا سبب ہوتا ہے ۔ بیالیا استہ ہے جس میں تمام عقو رکا اٹھائی ہے کہاوا والدی فرسے والدین کا فرزو دیو ہے جی اور ان کی شاوئ سے مسرو داور فوٹی ہوئے جی ہو اور ان کا فرزو دیو ہے جی اور ان کی شاوئ سے مسرو داور فوٹی ہوئے جی ہو گی ہو دائی ہے مسل کی بنا والدین ہوئی ہوئی ہو اور ان کا تاب ہو کہا ہو گئی ہو گئی

بھرائی سے پہلے بھی وضاحت کر بھیے جی کہ والدین کی اطاعت کا وجوب، اول و کی افتات سے مشروط ہے معاودوازیں امام الکٹ نے فرانی الااگر ہاہے کیٹی ہا۔ انکاح کا پیغام لانے واسے کوئٹ کر سے (اس کا پیغام روکرو سے ) تو دو( آیت لاکورو ک تھی کے مطابق ) نکاح سے کئے کرنے وارائیس جوگارا''

سنن دا تبه کاتنکم

موژن: کیامتوں کے ترک کرنے ہیں دامد بن کی اطاعت داجب ہے! جو زیب: سنن ماجہ( مؤکد دینتیں ) جیسام جدیث عاصت کے ماتھ شریک دونا ، فجر کے سنتا میں ماہد کا ساتھ کے ایک میں ایک میں ایک کے ساتھ کے ماتھ کر کے اورا ، فجر

کی دوسکتین عقمالد وقر وغیرومدا کروالدرین وین سنتول کے دوران ایپ کسی کوم کے لئے۔ علومز بادور موال مقام بادور کوم بادور موار موار مقام الدین موار موار موار ادار اور مواد کام موار موار بل کُنے آتو اگر کیمی کیمی را پر ہوتا ہوتو داند ان کی احد عنت کر ہے اور اگر جمیشہ والتے ہول و تجراعه وت لا زمزنین دوگه ایونید اور بهورت میں شعائر اسلام کام کے کر ٹاکا زم آج

@ مروی ہے کہ تی کریم ہیں ہے ہیں ہے فرماہ الامین نے ارواد وکریا کیا کی کوککٹریاں جی کرنے کا ختم دوں ، آپر نماز کا مختم ووں نچراس کے سے افران دی جائے ، پھر میں ک آ دی کوئیاز چرہنے کا نقم دوں۔ پچرا نینے تو گوں کے یہ بن باؤں جو جماعت میں شرکیل خيين هو ش<u>يراور ي که کورو کووو ژالو په پين</u> ساز رور په ديره چرو رو اور دوروي

#### ⊚رشتہ واروں کے ساتھے صغیہ ججی کرنا

روام بناری کارتیج روایت کرتے ہیں کہ ایک آرائی نے موش کیا ایار مول احتدا مجھے اید تمل بڑاو ان جو مجھے بنت میں واقع کروے! ' پ بیٹو نے فرمایا: ' تم اللہ تھائی کی عرات کروران کے ساتھ کی چیز کوشر کیک ناتھ مالور قبائر قائم کرد اور کو قاادا کردان رشتان رول بسية سن سلوك مروية ألويوا بالمدرن و

© "حترت خمد مندین تمریقه آنها ئے جس کہ کی کرکی فاقفا نے قرمانا "" کوش سلامی کرنے والوہ وائیں ہوتا جو بدن جائے والے ہو بکیدکا کی صلاحی کرنے وارا و دیشہ جب اس ہے، شیخ ٹائے تو زے مائی تو و دان رشتوں کو جوزے کے '' وجوز ہے مند ۔ @ مرویٰ ہے کہ مشورا کرم ﷺ نے فروں ''ابتد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابتد ہوں، میں رحمان ہوں وہیں نے جم کو پیدا کیا اورا ہے نام ہے اس کا تام شفق کیا و نیل جو گشن اس کو جوڑ ہے گا ویس اس کو (وینی رحت ہے ) جوڑ وان گا اور جو اس کو اقوز ہے گائیں اس کورست ہے کانوز رہ گاہا''ا

<sup>(</sup>مستدرك الحراقع) ولاه (رصحتم الن حياد) الاين ا

افضل انسان کون ہے؟

© حدیث مہارک بین ہے کہ کی الموش کیا۔ یارسول اللہ اکوآب المنان افضل ہے؟ آپ علائے اللہ اکوآب النان افضل ہے؟ آپ علائ نے قروبیا کہ الوقعی سب سے افضل ہے جوافقہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ نیکن کا عظم اور برائی ہے تا ہا ہوا۔ ''
علم اور برائی ہے شع کرنے والا ہوا۔ ''

ومستنا العبيان فالترقي مستثني البرياني شبعه ١٨٠٥

© حشرت دیوور پیچه فریات این کرام برت فلیل یکی نے بیچھے وصیت فر مائی کواا میں صلارتی کروں اگر چه دوسراقطع رحی کرے واور مجھے عکم و یا کدمیں جن بات کیوں اگر چیکڑ وک جورا اور جسم سر صدر وی و درست سر ای جسم ۱۹۰۰

© حطرت عبدائد من عباس علیہ کے آزاو کردہ غلام اگریب نیوزہ فرمائے ہیں کہ حضرت میدائد من عباس علیہ کے ایک ایک الدی آزاد کی اور آتحضرت علیہ کے حضرت میدوں میں اور آتحضرت علیہ کے ایک ایک آزاد کی اور آتحضور علیہ کو بائد کی آزاد کرنے کی خبر دی تو آپ علیہ ان کی باری کا دن آپ قربان کیا و آقی تو نے بائد کی کو آزاد کیا ہے! حضرت میموند نے کہا کہ تی بان مآپ علیہ نے خراد رافعہ خالی تھے اجر ہے خواز ہے ) اگر تم وہ بائد کی ایک میں میں کے دشتہ داروں کو دے دسیتا تو تھے تھے تھے اجر ہے خواز ہے ) اگر تم وہ بائد کی ایک میں دروں دروں کا دیا دیا۔

© زید بن اسلم بہیونہ فرمات میں کہ جب آنحضور ہیں کہ کرمہ کی طرف تشریف نے مجھے تو رائے بھی ایک آ دی آپ ہیں کے سامنے چش ہوااوراس نے کہا کہ اگر آپ چھے گوری رنگ کی عورتی اور گندی رنگ کے اونت چاہیے بیں تو ہو مدنگ سے لے لیس برآپ چھٹانے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ نے بھے اس سے تع فر مایا ہے ، کیونکہ ا امو مدنگا کنند وگئید آنوک میش ناصد رکی کرنگ مین دوران پیغاض و اولان قرق کرنگ . قیل مان حدید مدهند به لاحد دورون این بهایده و ۱۹۶۰

# رشتے وارول پرصدقہ کرنا بہت بنری نیک ہے

الاستقول ہے کا صفرت ابوطلی دیتا کے پائد پانڈ سے جو انہیں بہت کو ہے۔ تنے «کیک و ن انہوں نے مرض کی بارسول ابتدا اللہ تی فی قربات میں ۔

نَمْنَ تَتَنَالُوا الَّهُ حَتَى تَنْفِقُهُ مِنَ الْمِيْلِانَةِ . . - . ١٠٠

المورتم ليكي وكفال وينطقة وسياتك كالقمالي تجوب فيخري خاروايا

عظے پہرجا اکا ماں پہنے مجبوب ہے ایک ان کو ابقد کے لئے سد قد کرتا ہوں اور اللہ تعلق کی بہت مجبوب ہے ایک ان کو اللہ کے اللہ اللہ تعلق کے بال اس کے اجرو گا اس اور فاقیم و کی اسید رکھنا ہوں ، بڑی اے اللہ کے رسول بھنچا آ بہا ہیں کا رسول بھنچا آ بہا ہیں کہ مند مال ہے اللہ تعلق کی بیار میں کے سے اللہ تعلق اللہ کے بعد اللہ کے اللہ کا مند مال ہے ، جو پہنچر تھے کہا ایک کے اللہ اللہ بیار کی اللہ بیار کے اللہ بیار کی اللہ بیار کیا کی اللہ بیار کی بیار کی اللہ بیار کی اللہ بیار کی اللہ بیار کی بیار کی اللہ بیار کی بیار کی اللہ بیار کی اللہ بیار

© نیز مروی ہے کہ تعنور کی کریم ہی نے فریایا۔'' بغض و کیا، رکھے والے رشن دار پرصد قد کرنا بہترین صد قد ہے را' وسیدری صدائی دروری

ومستقرك فحاكيا بالشفيري

© مروق ہے کہ کی کرکیم ہوڑا نے فرمایا "مسکین پر صدقہ کرہ ایک صدقہ ( یکی ) ہے اور ( بغش رکھنے والے ) رشتہ وار پر صدقہ کرنا ووصد نے کرنا ہے۔" ( ایک صدقہ اور دومراصلر حمی )" مزر مدی ۵۰ تاریر ماحدہ ) ۵۰ ر

صلدحمي كي الجميت

© حدیث یں ہے کہ ایک محض نے عرض کیا: یا رسول اشدا میر ہے دینے دار میں میں ان کے ساتھ صدر حی کرتا ہوں اور دو میرے ساتھ قطع تعلق کرتا ہوں اور دو درگز رکرتا ہوں اور دو ظلم کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور دو میرے ساتھ ٹرا سلوک کر مدتے ہیں ، کیا ہی ہمی ہی ان کے ساتھ بدنے والا سما مذرکیا کروں؟ آپ نے فر مایا: "حین" ورشتم ہمی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ کے ہتم درگز ر کیا کرواور ان کے ساتھ صلہ حی کرو ، جب تک تم اس پر قائم رہو کے وائد تعالیٰ کی طرف ہے ، یک درگار بھیش تمہار ہے ساتھ دیے گیا۔

مستداحيد (١٨١٠) وتحمع لروالدار) ٥٠٠

نیز رسول اللہ باقتاع نے قربالیا: "اس قوم پر اللہ کی رصنت نازی جیس ہوتی جس میں قطع حی کرنے والا موجود ہونا ارساسہ (بیدار ۲۰۲۳ مادے الدعرہ ۲۰۲

@ صدیت یں ہے کہ" صدرتی این عمل ہے کداس کا بدل فوری طور پر ملنا

سياماً والمعدد الاستان ٢٠٢٦ إلاهاب المقارة ٢٥ المعامو الأوسطة ١٩٥١ محمج. الدول الدور الدام

ﷺ ہم وی ہے کہ ئی کر بم ﷺ نے فرینیا: "اوروائے بھٹے لنگر میں دلیں النا میں سے جو آئیں میں بچپان رکھتی تعین ان میں باہمی الفت ہے اور جو انجان تھیں وہ الگ الگ میں۔ ''استاری: ۳۳۳۔۔۔۔۔، ۵۰۰،

آبإوا جداد كأتنكم

آ شخصور ﷺ نے قربایا: دہب قبل وحمل بھی تضادا دردنوں میں بغض پیدا ہوج نے گا اور رشتے کا مطبق نے سے جا کیں کے تو اللہ تفائی لوگوں کو اپنی رصت سے دور کرویں کے اور ان کو اندھا بھر آ کرد سے گا۔ 'السمام الاوسط ہوروں مالیہ سالمب کیسر ہے۔

موڭ: م<sup>ال</sup>باءاجدادك متعلق كياتكم ب؟

جو زُبِ: میرے مم کے متعلق آیا واجداد کا مرتبہ والدین کے برابرٹیس ہے واس پر چند ولاک پیش کے جاتے ہیں:

© چونکہان ہے وائدین کا اطلاق کیس ہوتا واس کیے وواس آیت کر پیر کے تحت واقعی شاہوں گے۔

كَن الْحَكَّرُ فِي وَلِيَ الْمِنْهِ لَكُونَا النَّسَانَ : ١١

اک طرح اس قریت مبارکہ کے تھم ہیں بھی وابھی نہ ہوں جے:

وَ بِالْوَالِدَائِنِ إِسْتَانًا [٢٠٦/٢١]

ان و "آباء" الطور بجاز کے کہا جاتا ہے، یکی وجہ ہے کہ ان سے صفت کا سلب
درست مونا ہے، لین اپنے دادا کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ:" اید میرا دالد خیل
ہے "معلوم موا کہ ان کو" آباء" مجازاً کہد دیتے ہیں، اور اصول فقد میں یہ بات
د ضاحت سے موجود ہے کہا یک الفظ ہے اس کے حقیقی اور مجازی معنی مرافزیس لیے جا
ہے ت

🛈 نيزآ بإداجدان ال آيت كريمه:

كتكفي أو يحقينا والاحراسان

عن مجى وافل نيين واكروه يمى مراويوت توجول فرماياجاتا

احدهم الاكنهم

الهيعني ان هميات أيك ياسب «هاسية كالمركزيني بالمين."

من من عمل سے پیداہ سب برس ہوں ہوتی ہوتی ہا۔ گا ہے سمجے مسلم جی ہے کہ ایک آدتی نے فرش کیا ہے رسول المقدامیری مسئی مجت کہا کہ چھڑکون؟ آپ نے قربانے کہ استعماری والدوا اس نے کہا کہ نجر کون\* آپ نے قربانی مستعماری والد والان نے باچھا کہ فیر کون ؟ آپ نے قربالا کہ مجر تمہارے والد ، فیر ورجہ جرتھ رب زیادو قریب ہوتا

🕏 - أبك مديث عن آب الله في الإراد ثار فرويا

((امك شم امث وشم اباك))

۱۳ یعتی خمصاری وانده و مجرخمها رق والده و مجرخمها را والدر یا دو حق دار سر ۱۰

وگرآ با وواجداد بھی مراد ہوتے توجق کے صیفہ کے ساتھوڈ کر کیا جاتا۔

الله الشاتغالي في وَ إِسالْمُوالدُيْنِ الحَسْانُ "والدين كَساحْدِ الله السائل كروا" ك

علمت بيربيان فره في كه:

وَقُلْ ثَانِ الْخَلْمُمَا كَيَّا رَئِينِي صَهِيْرُهُ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

''اورآپ ویکا قره کین کدیے دردگار ن دونوں پر ام قرماجس طرح ان دونوں سانے چین میں میری پر درش کی ۔''

یہ آیت فدگورہ مسکد کی تقییل کے بارے میں سرت کے ایک اوارد کی تر دیت ( پرورش ) اس کے دالدین میں آیا کرنے ہیں۔ ویگر آبا واجداد اور رہنے وار تربیت لیس کرتے۔ اس لیے تصوصیت سے دائدین کے سرتھ مسی سلوک کاعلم دیا میں

### ذوی الارحام ہے کیامرادہے؟

 ہور کیونکہ ان میں صلہ رحی واجب تیں ہے ، اس کی دجہ یہ ہے کہ ان کا آئیں میں نکائ کرنا دائز ہے ۔

ا مام ابوطنید کیوں نے ای منبوم کا کا لا کیا ہے اور فر مایا ہے کہ محرم رشتہ دار کے ورمیان ربوع کی الہد خرام ہے اور محرم رشتہ دار ہروہ دو تھی ہیں کدا کر ایک کومر داور ووسرے کو عورت مان لیا جائے تو ان کا آبٹس میں نکاح نہ ہو سکے، محرم رشتہ دار کے ورمیان ربوع فی الہد اس لیے ممنوع ہے کہ بیتر ایت اس مال کے صدرتی ہونے کا نقاضا کرتی ہے ، پس اے دالی لینا تھی رحی کا موجب ہے گا۔''

(معنف کتاب) فرمائے بین کرحدیث مبارک یکی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ داری کے متعلق سوال کریں ہے ، اگر چہ جالیس کا فاصلہ ہو ۔ الوگر بیرحدیث میچ درجہ کی ہے ۔ (والقد اعلم) تو اس کا نقاضا ہے ہے کہ صفر دخی کے سلسلہ بیں محرمیت کا اعتبار کمیں ہے ، بیکہ صفر دخی بیرصورت واجب ہے ، خواجم مرشتہ دار ہو بیاکوئی ادر ہو۔

نقباء کرام کے ہاں ذوی الارجام کا معروف متن یہ ہے کہ ہروہ رشتہ دار جونہ عصبہ بٹن سے ہودور نہ بن حصہ دار ہو، رو ذوی الارجام علی دوقتل ہے، جیسے بہنوں کے ہینے ، بھائیوں کی بیٹیاں، بھائیوں کہ ہاں شر کیک اولا و، پوٹیوں کی اولا و، پیچاؤں، ہاموؤں اور خالا ڈن کی بیٹیاں اور این کی دولا و، ہاں کی طرف سے پیچا اور ان کی اولا د، ہاہے یا ہاں کی طرف سے چھوچھیاں اور داویاں وغیرہ۔

رشته دارول کومدیے دینا

ا بن مير بن مينية قريات بين كرمعزت عمان بن مفان عليه سة فرمايا:

كرتے تقید میں بھی اللہ تعالی كى رضاكى خاخراہے دشتہ داروں كو بديے دیتا ہول مگر

العقرات فرارده فيبيد فحقل ويكعافين كيارا أأروسون الأمدراج أداره

جھٹرے عمر فاروق بھی سند حضرت اور وی اشھری میں کوئیسا کہ ارشتہ داروں کوئٹلم دوک و واکیس میں ایک دوسر سے سے ملا کریں اور ایک دوسر سے کے بیادی میں میکن سال بھٹ میدی

اس کی وجہ یہ ہے کہ مال ودوات سرمیز اور شیریں چیز ہے اور پڑوی ہونا اٹھو تی میں مزاحمت اور ٹوائد کے حصول کا موجب ہوتا ہے واس سے قبی وحشت ورقیق رحی جنم کیتی ہے۔

کا رہ بن دگا۔ رئیٹیزہ فرہ نے میں کو ' ایرار نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آ با ماور ابناء ( اولا و ) دونو ں کے ساتھ نیک سٹوک کرنے میں '' جس طرح والد کا اولا ہ پرکن موتا ہے ای طرح اولا د کا بھی دولد پرکن ہے۔

أكيدوا فأخص كاقول بيكدا

((الصلة بقاء والقطيعة مصيبة))

'' تيني مسل رتي بنة و کااور تعلق رحي معييت کا سبب ہے۔''

## صلدحی کے بارے میں احتیاط کرنا

نیز کیا جا ہے کہ جوقر سی رشتہ دارے صلاحی ٹیس کری انڈاتھ لی اس کے بیے دور کا دشتہ دار ظاہر کر دیسیتے ہیں۔ تعرویان دیغار کیلیٹ کا قول ہے کہ '' تین چیزوں کے بارے میں ، حقیاط سے کام لو، کیونکہ وہ چیزیں رحمان کے عرش سے متعلق ہیں ۔ ایک نصحت انھٹ کہتی ہے کہ اسے یہ دروگارا میراا فکار کیا جاتا ہے، دوسری امانت ، وہ کہتی ہے کہ یہ در وگارا تھے تھا یا بناتا ہے، تیمرا رحم (رشتہ داری) وہ کہتا ہے کہ میرے میا تھاتھے تھاتی کیا ہے تو ہے تیما کیا ہاتا ہے، تیمرا رحم (رشتہ داری) وہ کہتا ہے کہ میرے میا تھاتھے صلدحی سے حساب کماب آسان ہوتا ہے

جعفر بن تک رہیجہ فرائے ہیں کہ معلد رقی ہے حساب کتاب آسان ہو جا تاہے،

بھرانبول نے بہآ بت کرید پڑھی:

وَالْهُوْمَنَ يَصِلُونَ مَنَّ آمَنَوْ لَوْمُ رِيَّة أَنَّ فِوْصَلُ وَ يُمُشُونَ كَيْفُونُو وَ يُمُقُونِنَ مُنْهُمُ الْمِسْلِينِ (رامه: ٠٠٠

''اور جولوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے بھٹم دیا

ہے اور ایسے وب سے ورتے میں اور برے حماب سے خوف زوہ

رج بين-"

ا کیے و یبانی آ دی ہے کی نے ہو چھا کہتم چھازاد بھائی کے حفلق کیا رائے رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ و تمصارا انجی وخمن ہے اور تمصارے وخمن کا بھی وخمن ہے۔

مفول ہے کہ عرب کا ایک معوز آ دی کس باد شاد کے پاس کیا اور اس کے بھائی

کی بران کرنے لگا، اس مجلس میں ایک آ دبی میٹھا ہوا تھا جے اس حجل سے بخض و عداوت تھی وہ بھی اس کی بات میں شر یک ہو گھا اور اس کی برائیاں کرتے لگا، بارشاہ

نے کہا کہ " مغہروا میں اپنا موشت خود کھاؤں کا بھی اور کے لیے نیس چھوڑوں گا۔"

کہاجاتا ہے کہ جوفنعل کسی مصیبت سے دد پار نہ ہوا ہوائ کیلئے والدین کی تافر مانی کرنا ہی ایک عظیم مصیبت ہے ۔

صلدرخی کے فائدے

حضرت قل عید کا تول ہے کہ 'جو تھی بھے ایک چیز کی طائت دے دے میں اس کے لیے چیز کی طائت دے دے میں اس کے خراراز اس کے لیے جار چیزوں کی مثالت دوں گا' چوشن صارتری کرے گا اس کی عمر دراز ہوگی واس کا گھر اند واس ہے مجت کرے گا واس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور وو

ا ہے رہ کی رحمت میں داخل ہواؤل''

حطرت مسن بھری بہترہ فروستے میں کہ ''المپیٹا گھرے ہوگوں کے ساتھو عمرہ اخدیق سے بیش آنے کی ابتدا کرور کیونکہ ان بیس تمحیارا قیام بہت قبیل عرصہ کے سیے سیمیہ''

مریمی اضاف ہے کیا مراد ہے"

موارث - منخشرت کاز کارشاد ہے ''صلاحی ہے تمرین اضافہ ہوتا ہے۔'' دست برزی کا برست نام وی

اورارشاہ ہاری تعالی ہے۔

فَوْدَا جُنَّاءُ لَكُلُّهُمْ لَا يَشَاءُونِكَ سَائِمَةً ۚ وَالَّا يَشْتَقُونُمُونَ ﴿

''جب ہل آئی ہے تو کی لی کے لیے بھی اس میں تقدیم وہ فیرٹیس اولی کا بری اور روز

اب بیمال پرآیت اور حدیث کے درمیان بطاہر تعارض ہے؟

جوازب: الأم الن قتيم بينية وكركرة إلى كالرين زيادني كادوصورتك إين

اليب قديم قول ساكرا افتروا قلال موت اكبريه يا"

ائن قتیمیہ کتے تیں کہ جب فقر کا نام موت رکھنا درست ہے اور فقر کو زندگی بیں۔ کی سے تعبیر کیا ہو سکتا ہے تو مالداری کو حیات ( زندگی ) کا نام بھی دے نکتے تیں اور اس کو مرتب اخیاف نے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

 انترتی فی بندے کی عمر موسال تکھتے میں تیکن اس کے جسم کی دیئے واڑ کیپ کی عمرا تی سال مقرر کرتے میں اجب بند وصلہ دمی کرتا ہے تو اس دیئے واڑ کیپ میں احد تعالیٰ اضافہ فرق و سیتے میں اور و و مزید میں سال گزار کرسو سال کی فرکو گڑتے ہوتا ہے اور سرسال کی عمرا کی ہے کرای میں فقد مجودہ فیڈیس بوتی ۔''

وتارين معتمها معدمنا لاس فساحاء ف

#### عمرمين اضافه كامطلب

بعض علی فر ہتے ہیں کہ تحریش اضافہ کا معلب میرے کہ اس کی عقل وقیم اور اجسارت میں اصل فہ کر دیا ہا تا ہے اور اس ہے آ فات دور کر دی جاتی ہیں الیہ مطلب گڑی ہے کہ اس کے رزق یا تحریمی طبیعتر اصل فہ ہوتا ہے ، اس لیے کہ امتد تعالیٰ نے رزق کے بارے میں قربادیا ہے :

> عَنَىٰ قَدُمُنَا بَيْنَهُ شَرِّعَتِهُ مَعِيْقَةَ لِهُمْ فِي الْمَيْوَ التُؤْلِيَا --

" ہم نے وغیوی زعد کی میں ان ان کے درمیان ان کی روزی تقسیم کی وی

سطيداً (الإموان) ٢٢

اور تمرک بارے میں قرمایا

وَيَكُنِّ أَمَنَا أَمَالًا وَلِنَّا بِمَارًا اَجَالُهُمْ لَا بِمَنَافِقِينَ مَانَاةً وَ لَا مُونِدُ مِن اللهِ ال

**يَسُتَقَفِي مُو**َنَّ لِهِ (الأمراب) إ

" برامت ک ایک مدت مقرر ہے، بئی جب ان کی اجل (مدت مقررہ) آتی

سَيَةَ أَسُ مُنْ أَلِكُ لِحَدِّى مِنْ تَقَدِيمُ وَمَا فَيَرْقِيلَ مِوكَ مِنَّ الإراهاء \* إ

بعض کئے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہے کو انقد تعافی کے ہم سابق ہیں ہے وہ ت موجود ہوتی ہے کہ صدرتی کرنے کی صورت میں اس کی حمر نایا دو ہوگی ، مبذا ہے بورق تفصیل انقد تعافی کے عمر سابق ہیں موجود ہوتی ہے۔

حبيها كدارشا وفرمايا

وَمَا يُعْتَثِّرُ مِنْ مُعَتِّمِ وَكَا يُنفِقُشُ مِنْ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي

کیٹے اوسر ۱۹۰

'' اور نہ همر پاتا ہے کوئی بزئی عمر دالا اور شکھنتی ہے کسی کی همر تکر لکھا ہے۔ ''کتاب میں ۔''

یہ آبت کریمہ فی کورہ ہالا صدیث کے مطابق ہے البغالیہ دولوں ( آبت وحدیث ) ان فریان مقداری کے بھی مطابق ہوگی:

> م وَيُوا جُدُمُ لَكُمُ لِمُولِدُ لِا يُعَالَجُهُانَ سَاعَةً ۚ وَالَّا يُشْقَعُهُ لَوْنَ مِهِ الرح ف 115

اس لیے کہ جو تھی صدرتی کرتا ہے قو آنخصور ہیں سے قرون سے مطابق اس کیا عمر میں اصاف فرادہ ہے ، جنائچ بنب وہ فوت ہوگا تو اس مدت مقررہ پر فوت ہوگا : اس ا کے لیے مقرر کی گئی تھی اس میں نقلہ یم وٹا فیرٹیمی ہوئی ، اسی طرح صلارتی شکرنے سے جس کی عمر میں کی آئی اور دو فوت ہوا تو دو بھی وقت مقررہ پر ہی فوت ہوگا اس میں نقر یم دیا فیرٹیمی ہوئی رہیں کرفر مایا کہ:

وُ لَا يُنظِّصُ مِنْ عُمْرَةِ العاطر ١١٠

''اوراس کی تریش کی ٹیس ''آر تحر کتاب بٹی تکھا ہوا ہے۔'' اس مغیوم کی تا ئیواس آیت ہے ہوتی ہے: يَزِيْدُ فِي مُعْلَقِي مَا يَكَلَّهُ وَفَاصَّرُ ۗ إِ

'' برد حاد بنائے بیدائش میں جو جاہے۔''

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ احد تعانی اپنی مرضی سے علا ہیں تو عمر میں اضافہ مجی فریاد ہے ہیں۔

انت و مالك لابيك ہے كيام ادے؟

مو (ن): آخضور ملك سكاس فرمان عالى: "نت و مذلك لابيك " ب كيام اوب" جو رأب: بيات في بيل معلوم بو بكل بيدائش كه بعد دوده، پر كهاف في اس كي ورش جس نطف كي نشوونما غذا ہے بو كي، پيدائش كه بعد دوده، پر كھانے نے اس كي پر ورش بوقى ربى باب فور كري كہ بيسب بكووالدين كا ب بيسے ايك شخص فق بوتا ہے ، پر اس كى د كي بھال كرتا ہے ، پر اس سے درخت بناآ ہے ۔ پر درخت پر پجل لگنا ہے تو دو فقر ادراس كا بجل بھى اس كا توتا ہے ۔ اس طرح اولا دادراس كى دولت كے مقداد اس ك، باس باب بيں ۔ البت اس بات پر دليل موجود ہے كہ بيستادى العوم اليہ تيس ہے ، كيونك والدكو بيا اختيار تيس ہے كہ دواولا دكو بچ دے يا فريد لے پيراسے غالم بنا لے معلوم بواكداس سے مراد اد كام مختيت ہے ، تنس مكيت نيس ہے۔

جيها كدارشاونوي ، عند

''بندے اور کفرے ورمیان زک تماز کا فرق ہے۔''

ومسلوه المرتزمتاي ۲۹۱۸ و

عالیا کہ ترک نمازے انسان کافرئیس ہوتا، پس ٹابت ہوا کہ اس سے مراد کفر نیس بلک کفر کے احکام ایس اورا دکام کفریش سے ایک تھم آل کرنا ہے۔ نبذا تا رک صلو ق گوآل کیا جائے گا۔

🕲 جیسا کہ آنخفرت 🕲 نے بسہ الایکر صدیق ہیں۔ کی رہت فرویا، '' ان کم رہزیں کے بال نے جو مجھے گفتے دیا ووکسی اور بال نے نقع کمیں دیا' انتیا حضرت ابو کرصد مق عیت سفے جواب میں فریا ہانہ ورسول القدا میں اور میرا مال آپ ہاتھ ان کا تو ہے ۔''ان کی مراد پیٹھی کہ آ ہے کے الوال اور افعال میرے اور میرے مال کے یارے میں النے ہی با فذہیں جیسے ، لک اپنی اشاء میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ ہذا غیر معسایت دانهام میں والد کی اطاعت اور دیرلا زم ہوگی اور مرف الدیت کا تق ہوئے کی باہ براول واپنا وال خرج کا کرے گئے۔ جب کرز وجبت اور مکابت کا مسکداس ک خذف ہے۔ بھرائ سنلہ کی شان اس وقت ورجھی او تجی ہو جاتی ہے جب ام و کیمتے بیں کہا نتد بیجانہ و تعالیٰ نے اپنی میاہ ہے اور ٹھر تمزار کی کے تکم کے ساتھ تن والدین کی شكر گزاری اور انبین افریت ندرینے کا فرکرفر ، یا بلخی دونون تکم ایک ساتھ فرکرفر ، کر ا ین کی اہمیت کومز بدا جا گر کرد ہا۔ درشان رہائی ہے

'' نیز بنم ان کو**اف تک نه کیور''** 

ر ایبا مقام ہے جے و بلوگ بی بر ن شکتے ہی جنہیں القرنو لڑا کی معرفت حامل

بحد والله اعلم واحكم



# والدين كامتفا ومتربه

قرآن وسُنت ورآون النُّد کے اقوال وَاقعاتْ کَ رُوشنی مِن

> رهبه پڙالواندين

افیت امسام عَبدُ ارْتَحِن ابن ایجوَ ری بَنْدِیْن

> مستوج الجالحنان موزار خاله محود حسك



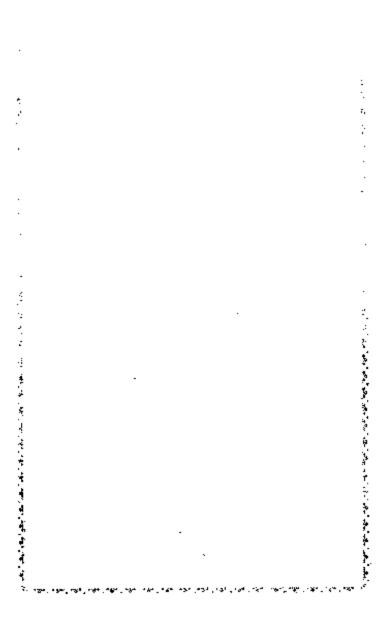

## امام ابن الحوزي بينيد كے حالات زندگ

آپ بینید امام علامد حافظ منظر اور شخ الاسنام بین رآپ کا سلسند تسب بول ایران کیا جاتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن فی بن تحرین فی بن جو بالا بیا جاتا ہے۔ عبدالله بن حد کی بن احمد بین احمد بن تحد بن عبدالله بن حد کی بن احمد بین تحد بن عبدالله بن فقید عبدالرحمٰن المن فقید عبدالله بن احمد الله بن المحمد بن القرش التي ، البغد اوی المحت بلی ۔ ابن فقید قام این فلید رسول بین اور صاحب قصائی کیرہ جیں۔ نہر احمر و کے قریب واقع اسلامی موجود مذابع الله بن حجوزہ الله کی نسبت ہے آپ کو الجوزی کہ بابا با ہے۔ کہا جاتا ہے۔

۔ آپ کی ولادت ۹ ۵۰ ہے ۱۵ ہوئی اور ۱۹ ۵ ہوگا آپ میکٹیا نے سب سے معلم دین کی بات ماصت کی ر

ہے۔ شیورخ واسا بذہ

جن شيون اور اسائد وسيه فيق حاصل كيا ان كه نام يه يين ابوالقاسم بن هيين ابوالقاسم بن هيين ابين شيون اور اسائد وسيه فيق حاصل كيا ان كه نام يه يين ابوالقاسم بن هي هيين بينه و ابوغين ابن احمد والتوكل بينينه و اساعيل بن الي صافح الوؤن البينية و فقيه ابوالحن ابن الزاخو في تبينه وبهة الله بن الطمر الحريري بيسية وابوغالب ابن البناء مينية وابو بحرين من الماوروي بينينه وابوالقاسم عبدالله بن محمد من الماوروي بينينه وابوالقاسم عبدالله بن محمد الاسمها في الطفي الوالقاسم عبدالله بن محمد المامها في المناور وي بينينه والمعمل ابن الماميل ابن

الهم قتلاق البيئة و محجی انت الهذه البيئة وهی أن الموجد الإستفور من فح و ن البيغ . بدر لفتی نبته و برحدالهمان محمداله از فی نبیئه واجه حدالهمان محدالهمان می اربی الداخل البین و من المحلی البیئ مهدا و با ب ان المهارک البیئة واربی الباق البیئة البیئة و الواسعة والهمان من من المحلی البیئة و المحمد المرائع من المحمد البیئة و مرائع البیئة و محمد البیئة و من المحمد البیئة و من المحمد البیئة و من المحمد المحمد المحمد البیئة و من المحمد ال

آپ ہیں ہے جہت کے عدم میں کی تعمیل کے سیا مرتبی ایا البت آپ ہیں کے پال مستدار ما م اسم المان معد البتان کی هیقات الارق خطیب کی بطاری کی طاری کی شم سلم اللہ ارجو ماضعیہ اور متعدد تالیفات موجود تحمیل الن سے آپ تو اللج تائج قرارات تھے، آپ رہیا محمد ہے دینوں کی اور موتو تھی تہیں ہے اس دیت بھان کر نے والوں جس سے ساتھ تی کا فیلس میں مصدیت بھی این مانس مہینے قرآ ن اور میں جس سیالی یہ اور میں دورائی آئی نہیں ورفقہ بھی بہت سے افرائر مرت لینے میں معمل ہاں

#### تل مُد د

بنن النداور محدثین نے آپ سے اکٹی بیشن کیا ان کے نام بیرین راآپ ایس کے بیٹن کیا ان کے نام بیرین راآپ ایس کے بیٹ کے بیٹے خاصر کی الدین نوٹ ایست اور استحصام بالندا کے اس والآپ کے بار سے بیٹے ہی اور کئے انسان الدین نوٹ اللہ ان الدیان الدین اللہ میں اللہ میں اللہ بیرین اللہ میں اللہ بیرین اللہ میں اللہ بیرین اللہ میں اللہ بیرین بیرین اللہ بیری

ے استفادہ مقداری سے اسے میں مشہور ہوتا ہوتا ہے۔ میں علمی الدین عبد افرانس والن این رکی کہیرہ الاحمد ان انی الخیر البیدر الحاظر ہی انو پر سیادہ اور اقلب الان علم وال آمریہ والجے وال

فضل وكمال

المامائن الجوزى أينية وعفروتنا كيريش مردار كي هيثيت ريحية بقرأآب شائد راود

الأنواعي الأن الأن المراقع ا

ُ اوَوَعَهِ اللّهَ ابْنِ الدِيْقِ ابْنِيْرَ الْبِيَّ الْمِنْ الْمِيْسِ الْمِيْعِيْنِ كَدِيْمَا لِسِيَّ جِمَالُ الله أِن يَضَهِ افقَهِ عهد بنت الكارِئُ اورو تَكُرِعَتْفَ عَلَم مِيْسِ حاامِ آصَائِف تَنْ \_ . صديت اورعوم عد بنت اورعي مُحادِث مِنْ وَعَيْمِ وَالْإِنْ الْمِحْرِي لَلْمَامِ كَامَةٍ تَنْفِ \_ .

موقی عبداللفیف این ایک ایک من بسیر کلی ایک ایک ایک مورت کا اختبار سے لطیف اور آبائل و ماوات کے اختبار سے مسین اور طبیعت کے وختبار سے

اور سے ظریف تھے دان کی مجلس میں ااکا ہے ہے می ذیا دولوگ حاضر ہوتے تھے ،آپ اپنا

وقت یا نکل شاکٹ میں کرتے تھے ،ایک وان میں جا در جنر لکھتے تھے برطم میں آپ کا حصر

ہے ، لیکن تغلیم میں آپ انٹر تممیر میں سے تھے اور حدیث میں تفاق صابیت میں سے تھے

اور تاریخ میں آپ انٹر تممیر میں سے تھے اور حدیث میں تفاق صابیت میں جاتے تھے ،ایک تھے ۔ تحروها وقذ كيرك ميدان جل خاص مذاه رصد هيت ركتے تھے ،آپ، پن جمت كا بھی خاص ميان ركتے اور ايك خدا كمات تے تھے جوان كے ذكر اور وائے كے ليے مقيدا وركار آيد جوتى ،مخلف آچونات كا استمال وونا تھا، الدو بائى زيب تن فروستى تحر، آپ كا الياس ،مفيد عمد واور خوشبو وار دونا تھا، آپ ذكان رسانى ، حاضر جوائي اور خوش عركى جيسى صفات سے موسوف تھے ، آپ ہائى روز يور در سينے كے بعدا عدد و بيار سے ہو تھے ۔ آپ كا مرجع الخلائي جو نا

ائن رجب المحتبلی توجیع کا بات ہے کہ تعمر کے بعد جب این الجوزی وران وسینے کے لیے آئے تو لوگ چاشت کے وقت سے آٹا شروع ہو ہاتے اور ائیسہ دوسرے پر استقت کے جانے کی وقت سے سردی جگہ ٹوگوں سے جمر جاتی وجب سے ساوق کا ارادہ قربائے تو سمزی کے وقت سے سردی جگہ ٹوگوں سے جمر جاتی وجب سے ساوق بحوتی تو کئی کوراستہ نہ متا وجب ورس من کر لوگ و ایک دوتے تو برطرف لوگوں کا جوم بحوا تھا ویکہ بہت سے لوگ عمر کے بعد کے درس کے لیے چاشت کے وقت ای انتخف جھیم کرایے برحاصل کر لینتے۔ روین صدار المسابقات و وی

ا نام ذہبی ہیں ہیں کا بیان ہے کہ ان انجوزی کی حرثین برس کی تھی جب ان کے والد کا انقال ہوا، ورید کی دفات کے جدان انجوزی کی حرثین برس کی تھی جب ان کے والد کا انقال ہوا، ورید کی دفات کے جدان کی چوچھی نے ان کی بر درش کی ، آپ کے خام رہین کے تاجر بھی ہے ان کو این مام رہین کے پاس لے آئم کی دہمی ہیں ہے این الجوزی ہیں نے بہت کی روایات کا سائے کیا اچھوٹی حریم ای وعظ وقد کیرے دلیا ہی بیدا ہوگئی تھی، بلکہ تھیں میں ان اوعظ وقد کیرے دلیا گئی بیدا ہوگئی تھی، بلکہ تھیں میں ان الوگول کو وعظ کہنا شروع کر دیا تھا، چرز فرز دفتہ آپ کا وعظ لوگول میں مشیور اور ضرب المثل ہوگیا اور پھر بیست نیازی وساری ملے درائے۔ درائے والا میں درائی مساری ملے درائے۔ درائے کا میں درائی میں مشیور اور شرب المثل ہوگیا آئی ماکش

آخری عمر جمها آپ مختلف تر ماکنول سند دو حیار بھی ہوئے آئ بات یہ

الوائليين كالمغام والبرتبيه وگوں نے فلیفہ ہ سر ہے ان کی شکامیت کر دی، چہ تجہ انتیائی نہ روا انداز کے ساتھ انہیں کشتی میں بٹھا کرشپرا واسط الیا جایا گیا جگھر کو بند کرنہ یا نیا اور اواذ دکوان ہے جدا کر و یہ گیا مشہر واسط میں ایک قنگ و تاریک تحرے میں بند کر دیا گیا۔ وہوں یا بچ سال تک یابند سفائل رہے ، اینے کیٹرے ٹووان وجو تے تھا ورقموز ایمیت کھا تا ہے <u>تھے۔</u> شخ عبدالقادر کے بوتے عبداستام ہن عبدالوباب بھی ان کے مقابلہ میں ما ہے آ منظ رابام این الجوزی، شنخ محبدالقاد رکی ہے قد رکی کرتے اور آمیں کو کی حیثیت تیں و بينة بقيم جس كي بينام ان كي اوا واو ان بي بغض جو كيا قيما بمبدالسلام انك فا مدا معتبه و رورفنسنی خفس قعا۔ ایاسروین الجوزی میں ہے انداء پر اس کی متابیں جلائی کنئی تھیں اور ہدرسہ لے کراین الچوزی مہین<sup>ہ</sup> کواے دیا گیا تھا۔ اس لیے عبدالسل م کوان ہے بغض ہو چکا تھا، عبدالسلام کا ایک دوست این بلقصاب وزیرین میں تھا ، جو کہ ایک رافضی فض تھا ، عبدالسلامان کے باس کیا اور اس وکہا کہتم اس ہے دین این الجوزی زمیرہ کو ہو چھتے نہیں ہو،وزیراین القصاب نے ابن فجوزیؓ کا معامد میدالسلام کے میرد کیا۔ چنانیے محيد السلام أني اوراس في وبن الجوزي بمبيزه مؤرِّد في ركي اوران كي مَدْ أَيْس كي واس و لت شيخ این الجوزی نبیط نے ناکافی کمپاس بھن رکھا تھا، سر پر بھی معمول می ٹولی تھی ،عبد اسلام نے ان کوشہروا سط بھیج دیا جس او واسل ) مجامیر بھی رافضی تھا بحیدالسلام نے اس ہے کہ

کہ جھےاختیار دو کہ میں اس ( این الجوزی زینیۃ ) کوئیل خانہ میں بھینک دوں ، امیر نے اس کو ڈاٹٹا اور کیا کہا ہے زند تق: کیؤ جس تھن تمبر رہے کئنے کی منا پراس کومزا دے ودن؟لا دُّ ابيرالمُومَيْن كا علامقدا كاتم إلاَّر بيغض ميرے غديب كا بوا تو بي اس ك غدمت میں ویلی حان لگا دوں گا، تھراس نے میدا سلام کو بغدادوائیں بھیج رہا، شخ این الجوزي بينية كى ربائي كي صورت اس طرح بني كران كے بيئے يوسف پروان چڑھے تو

التيغ عرصه تك چيوتي محريض وعظ وارشاد كي كام مين مشغول رہے اوركسي طرح ان كي رسائی ہوگی جی کہ خلفہ کی وامدو نے سفارش کردی اور پڑتے این الجوزی کو ربائی الے پیء ؟ ب نیس سے رہائی می تو شمر دارہ سے داہش فیس آئے تاولائید ہو ہے جیٹے نے امن ام فاق ٹرین سے ایک توسر خب بھی پڑ وگڑی لیا۔ س دفت شکاری کچوز کی تعراق ایس کی تھی مان معرض ان کی بلند بھی نے تو رکھتے ہے است میں میں

پیاکوئی نادر یا انوکھی ہات ٹیس ہے، ہر دور میں ہوائے وقت عربی طریق کی ''زیائٹٹون سے دیوار ہوئے رہے تیں ۔

آپ رئيبيو ڪرفيمٽن اقوال

الدمانان أجازي المنتا المصيفي اقوال بحي متول بين.

- © وت کے کچھوڈ نے والے میں اور آرز دون کے ٹیم کا پر دواس ہے واقع ہےاورز ندگی کا پو لی عمر نے برتن میں نیسہ باہے۔
- © اے امیر القررت کے موقع پر اپنے بارے میں اللہ کے عمرال کو یہ فراد اور مزا کے وقت اپنے او پر ضراکی قدرت و طاقت کو مولیا کرد اور اپنے وائی سے ستم ہے۔ اپنے قیلہ وضلب کوشفہ ند دور
- © اپنیا ایک دوست ہے فر مواد پرے آب پرتم کشاد و مذرد کھنے ہو کہ گئے تھے۔ پر المجاد ہے لگن چونکہ نگھے تھے۔ ساتھ کا اشتیال دونا ہے اس ما پرقم مذر کشاہ و رکھنے کی جو ہے گئی رکھنے ہو۔
- © ایکستینس نے ان سے کیدہ آپ کی جنس میں بیٹھنے کے عُرق کی وجہ ہے میں ساری رائے تیس مویالا آپ ہے کہ کہائی کی وجہ بیٹی کرتہ کیلس میں کٹناد کی جہ ہے تھے اور ای سے آمیس رائے کوئیس اوا، چاہیے ۔ (عِینَ تم ارس میں ایپ نفس کی وقی ن کے لیے آ کا چاہتے ہوئم تقریب الی تو خوت کا تمام کرتی ہے ، اگرتم ہے ، اواق شب میداری کرد)
- © ایک جمعی ان کے سامنے کھا و ہوا اور اس نے کہا کہ جما ہے جم ہے ہے۔ ایک بات معلق کرنا چاہتے ہیں اور ٹیمرائ وہ وہر ول تک نقل کریں گے۔ بیا بنا کمیں کہ عضرت ویو کھڑا اور حضرت کلی میں ہے الفش کول ہے؟ ان الجوزی نے اس ہے کہا کہ

بیند جاؤ ، دو چخص بینی عمل تھوڑی دہر کے بعد ود ہارہ کھڑا ہوا اور اپنی بات کو دہرا یا بینخ نے پھرا ہے بتھ دیا ، پکھور پر کے بعد جب وہ دوبارہ کھڑا ہوا تو آپ نے است است ہے کہ کر میں میں تاریخ

بنها يا كدتم تو برايك سے افضل (بهت نعنول، وي ) مور

© ایک آ دی نے پوچھا کہ کون افضل ہے، حضرت ملی یا حضرت ابو پکڑی فرمایا کہ ان دونو ل میں سے افضل و د ہے جن کی ڈی ان کی بیوی ہے۔ بیدا کی محتمل ممبارت ہے جس سے دونو ل فریق رامنی ہو ہو تے میں۔

© کسی نے بو جہا کرتنج افضل ہے یا استغذر؟ فرمایا: میلے گیز ے کو خوشبو کی ہہ معالی میں میں

نسبت صابین کی زیاد و مغرورت ہوتی ہے۔ © آپ بہتینۂ کا قول ہے کہ جوخض قناعت والی زندگی گزارتا ہے وہ آسود ہ

حال رہتا ہے اور جو فقص حرص وطع والی زندگی گزارہ ہے اس کی زندگی ملکدر بیوتی ہے۔

ا ﴿ اِیک مرتبه ظیفه ستغنی و سے فرمانا کدا ہے امیر الموئین 'اگر میں پچھ بولوں قر وید میں میں میں میں ایک میں شاہد کا ہے اس کے میں میں میں میں ایک اس کے میں اور اس کے میں اور اس کے میں اور اس

بھے آپ سے خوف ہے اور اگر خاصوش رہوں تو تھے آپ کے بارے میں خوف ہے اور میں اس خوف کو جو چھے آپ کے بارے میں ہے واس کو مقدم کرتا ہوں اس خوف پر جو

جھے آپ ہے ہے، یک ایک خیرخواہ کا پیقول کو ''غداے ڈرو' اس قول سے بھتر ہے ''کر'' تم تو بختے ہوئے لوگ ہو۔''

ُ آپ بُرِین کا قول ہے کہ جس آ دی کے دل میں امید دن کا انبار جمع ہوموت اس کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

© جافل والحظول اورخطیول کے بارے میں فرمایا: حیاتل طبیعول سے ایفنا ب کرو ، کیونکہ بسااو قات وہ مریعنول کوز ہرآ لود چیزیں دے دیتے ہیں اورائیس خود بھی خبرتیس ہوئی۔

کا ایک دن کسی واعظ کی مجلس عیں آپ موجود نتے جومس مختلو کے سب کومخلوظ کے ایک دن آئو خاصول کے خطوط کا محتلوظ کا مرکز ہاتھ این الجوزی مجینیا و ایک دن آئو خاصوش منتے رہے والے کے روز اس کی طرف متوجہ

ہو ہے اور فربان کرتم تو موکی بابند کے بیے بار ان علیہ اسلام کی طریق ہو کہ جن کے بارے ۔ میں موکی بیشند نے موش کی تھی کہ برور دگام این کو مدد کے لیے میر سے ماتھ بھی و بیجنار

© ایک دن فر ۱۰ که امل کلام کیتے تیں ندآ سان میں رہ ہے نہ ہی صحف میں قر آن ہےادرندی قبرشریف میں آئی طبیدائسو مریں اسیاب جیسے قر آن میں ہے کہ ملکۂ عَدُّراتِ لَکُنْدُ

''میتمبررے لیے قمین پردے ( کے اوقات ) ہیں۔''

© ایک دن ان کی کبل میں ایک فخفس دہد ہیں آئے لگا قوامین الجوزی زیزہ نے اس سے فرمایا کر تجب ہے! ہم میں سے برفض مشد و چیز کی علاش میں ہے مگر وجہ ( پانا ) مرف تمہیں ماصل ہواہے یہ

ا ما ہوائین انجوزی بُیٹوں کی دعاؤں میں سے ایک وعالیہ ہے:'' ولی بالدی زیان جو تیرے بارے میں لوگوں کو قبر ویتی ہے بغذا ب میں گرفتار نہ کر اور نہ ایک آنکو کو جنگا ہے بغذا میہ کر جوالیے علوم کو دشمن ہے جوعوم تیری رہنمانی کرتے ہیں اور نہ ایسے لڈموں کو جو تیرے وین کی خدمت کے بیے اضحے ہیں اور نہ ایسے باتھوں کو جو تیرے بغضم کی اجادید کو لکھتے ہیں، کہتے تیری مؤانٹ کی تھم! بھے جہنم میں واضل زیری دولوگ

تاليفات

عافظ ڈائن ٹیٹو کھھنے میں کہ' بعض کہتے ہیں کہ این الجوز کی کی تسایف کی تعداد تمن موسے ڈاکد ہے۔'' زیسیہ ۲۰۰۰ء م

نیز دو لکھتے ہیں کہ'' ابو بکر بن طریقان بہنیوں نے مجھے نکھا کہ ''میں امام موفق الدین نے خبر دی کہا بن الجوزی بہتوں وعظ میں امام اوقت ہتے ،انہوں نے تخلف عنوم وفنو ان میں عمرہ تقد نیف قرقم کی ہیں او وصاحب فنون ہتے ،ان کی نقد میں تصنیف موجود ہے اوو کہ راہیں بھی کر نے ہتے ،اوروہ حافظ حد رہے بھی ہتے ۔'' مرافع الزمان "كالعف كماها بق وم من اجوزي كي تارفات كمام ويال "

### ((نغن) عوم قرتهن مين

- المعنى ديراناي جهدال من يب
- ) زاداف مسيدر في علم النفسير يوفودجندوال تن جاده بيدل مغني كا التحدر عد
  - ٣) الناخيص (الكابعة)
  - ٣) تذكرة الاربب في عسم وتغريب (اكياجد)
    - ن) ناسخ الفرآن و منسوحه (اَيَسَامِمُ)
    - ١) فمون الافنان في علوم الفرآن (أيساهم)
    - النبعة في الفراءت السبعة (ي الجدان) -الرسونون برئتم بأيد وكائن موجود ترا -

#### (ب) سنت اوراس کے علوم میں

- جامع المساليد لحصر الاساليد (ما شيمرين)
  - الكشف عن معانى الصحيحين (ج ديندن).
    - ٣) غريب المحديث (ووجلاية)
    - ٣) كتاب الضعفاء والمتروكين (١٥ جلم يُر)
- ٥) : العمل المتناهبة في الاحاديث الواهبه (١٥٩هـ أر)
  - ٦) الموضوعات (١١جلدي)
- 4) تلقيح فهوم اهل الاثر في علم النواريخ والسير (أيك جم)
  - ٨) المنذ الغابة في معرفة الصحابة (١٥٩صدي)
    - ٩) اخابرالذخابر (اكيمابه)
      - ۱۰) المشيخة (۱۰ بعران) ا

ً اس موضوع برنقر بيأان ئيس كما بين موجود بين \_

### (٢) تاريخ وسيرت ميں

- ا) المنتظير(ون جدير)
- ٢) سلوة المحزون (اكياجلا)
  - شدور العفود (ایک طد)
  - ۲) مناقب بغداد (ایدجلد)
- ۵) السجد العضدی (ایک بهر) اسموننوع برنقر بیاباره کاثین تایف کیس

#### ( د ) يلوم عربية مين

- فضائل العرب (ايك جلدي)
  - r) تقويم الانسان (١٥٩ توباندي)
  - ۳) ملح الإعاريب (دوجدي)
- م) فنوى فقيه العرب (اكيل بلد)
- (ايكجد)
- اس موضوع برنو کے قریب کتابیں ہیں۔

#### (ھ) فقداوراصول فقدمیں

- منهاج الوصول (اكم جلد)
- ٢) رفع التشبيه باكف التنزيه (﴿ رَجِعُولِ)
  - ٣) مالابسع الانسان حهله (اكماطم)
    - ٣) شرف الاسلام (ايك بلد)
- ه) منهاج الاصابة في محبة القرابة والصحابة (أيك ضِد)
  - ١) التحقيق في احاديث النعثيق ( ١٥ ټاد ١٧)

- المذهب في المذهب ( ( ( وجد ي) )
- الدلائل في مشهور المسائل (دوجدي)
- ٩) الانصاف في مسائل الخلاف (ايك بند)
- ١٠) رد اللوم والضيم في تحريم الصوم يوم الغيم (أيكجد)
  - ال) مناسك الحج (أيك جد).
  - ۱۲) تعظیم الفنوی (ایک بعد)
  - ٣١) الرد على الفائلين بيجواز المنعة (اكياضر)
    - ال موضوع برآب نے بتیں کنا بیں تالیف کی ہیں۔

## (و)منا قب وفظائل میں

- الوفاء بفضائل المصطفى (أيك بلع)
- ا مناقب عمر بن عبدالعزيز (ايك بند)
  - r) مناقب الحسن البصوي (اي طد)
    - ٣) مناقب احمد بن حنبل (اكماطه)
    - ه) مناقب بشرين الحافي (كيماطد)
      - ۲) منافب رابعة (دوبيدي)
      - ع) مناقب الكرخبي (داعلدي)
      - ٨) فضائل القدس (ايك بند)
      - ٩) فضائل لبذة الحمعة (ايك جلد)
      - اس کے علا و ویکھیں کرا بیں اور ہیں۔

## (ز)زېدورقانق مين

- صفة الصفوة (عارجلان)
  - ) السياب الهداية (أيَب جلر)

٣٠ الصنوة والادعية (اكياجه)

اس موضوع بر جونين كن جيراة ليف ك جيرا-

- (٢)رياضيات مين
- انه ح الفاصدين ( مين عديد) .
  - ۴) ئىيسى (بايىس (١٠٠ يىدار) ا
    - ۳) ارم (نهري (۱۰ مهري) ا
  - ۱۰ صيد (تين بيدي)
- هـ) النيز عوم الساكل بي تشرف لاماكل (أليدجد)
  - ۱۱ لادېء (آي**ي** بېد)
  - ك) الظراف والمتماحين (أيمابير)
  - ٨) . نتبات عبد المماني (١٥٩٨ ي)
  - ان موضوع بران کو بقیر تمانت ت<sup>ین.</sup> ( ط ) علم ط**ب ب**ین
    - القط السنافع (روبيدي).
  - ۰) المساورلخضاب (آماجه) . ۱۰) المساورلخضاب (آماجه)
  - اس موضوع بران کال جيد ماندن جي-
  - (ی) فن شعر میں ۱) - ابعدی و الانسعار یا جدی و الانسعار (دوجد یں)
  - الحديث الاستعار بالحديث (السنطار ١٠٠٨ بدين)
     المهخدر من الاشعار (الاستعار )
    - ا (ک)وعظ میں از کے)وعظ میں
      - ا) التبصرة (تمن جدير)
      - الذخيرة (تمي جلدي)

- ٣) المستنجد والمستنجد (١٤جع ير)
  - ا) رؤس الفوارير (دوجندين)
    - ۵) العدهش (ايك جلد)
  - ۲) زين القصص (دوجلدين)
    - ع) اللطائف (الكاجلد)
  - ٨) الوعظ النفيس (ايك جد)
  - المجالس (لوسفة (الكجم)
    - ١٠) المفيد المقعد (ايك جد)
    - ۱۱) شاهدو مشهود (ایک طد)

    - ۱۲) نسيم السحر (تين جلدي)
      - ۱۲) صبانجد (ووطدی)
      - ۱۳) ازملهب (دوجندی)
    - ١٣) زواهر الجواهر (عارجنديما)
- آپ بينيا كاتفنيغات وتاليفات كى تحداد تمن سوے دا كدب

#### وفات

ا مام این الجوزی بینوم کی وفات جعد کی شب۳ا رمضان السیارک ۹۵ ۵ ۵ مه کو مقام قُطُغتا برگھر بین بوگی۔

آپ ٹرین سی سول اس کے لیے دمارے شیخ این شکیند ہمحری کے وقت ہی آگئے تھے۔ آپ کی وفات پر بازار بند ہو کے اور ایک جم تغیر جع ہوگیا، نماز جناز ہ آپ کے صاجزا وہ ابدالقاسم علی نے پر حالی ۔ اس کے بعد جنازہ جامع المنصور لے جایا میں وہاں دوہارولوگوں نے نماز جنازہ چرجی ۔ لوگوں کا کثیراز دھام تھی ، آپ میٹینے کو نماز جعد کے وقت امام احمد میں ضبش بہیرہ کی قبر مبارک کے باس وٹن کیا عمیا ، قبر میں اٹار کے وقت کہنے والا ' اہتد ا کیا' کہدر ہاتھا اور تمام لوگ وطاقہ ہیں ہور مار کر دور ہے بتھے ، بلکہ او گول نے پوراد مضان ان کی قبر کے پاس گزار : شعیل جا کر مختف بھیا ہے اور اور وطا کف پڑھتے رہے۔ اس دات محدث احمد میں ملیمان انتظام نہیں ہے خواب میں ویکھا کہا این الجوز کی یا تو سے شہر رہے جلوہ افروز میں اور انٹی مقام پر باہتے میں اور فرتجتے ان کے یا سے

۔ بنند کی میچ تو تھزیت کیلئے فاق نظیم میچ تھی اور ان کی وفاعت پر مرتبہ تواٹی تھی ہوئی ۔ جافعہ ابن الجوزی بہتیے نے ومیت فرمائی تھی کہ دین کے انتقال کے بعد ان کی قبر یہ بیاش رکھید ہے جائیں

> ياكب العضوعمن كنسر المدنب لمديه جادك المدنب يرجو الصفع عن جرم بديه انساضيف و جسزله المضيف احسان اليه

''اے وہ ذات جو بہت گن و گار کوسفاف کرنے واقی ہے۔ ایک تناہ گار آئری تی ہے در ہار ہیں اپنے جرم سے قلم فنو پھیرد سینے کی امریہ نے کر صافعہ جوا ہے میں تیم مہمان ہوں اور مہمان کے ساتھ واجھا انٹوک کی کیا جاتا ہے!'

الشرقون آن ان کومیاری اصلت کی طرف سے ورقی خدمان تا انجام وسینغ می 177 سے خجرععا قربال کے دمارت زندگی کے بیند کھنے میں برائ برائم اللہ میں 1900 میں 19 میں کا 2000 میں 1900 میں اس

#### بنسب منافر وترافي

تمام تعریقی ای ذات کے لیے این جس نے والدین کے ماتھ حسن سلوک کا عظم ریا اور ان کی نافر ، فی سے مع کیوا اور حارے مردار و آتا تھی مصطفی ہیں ہر اور آپ چھ کی آل واتباع پر گھیں اور برکتیں : زل ہوں ۔

ا باجعدا میں و کیکا جول کہ اس دور کے فوجوان والدین کے ساتھ اس سلوک کی طرف کوئی خاص التھا ت کیک دیکھ اسپ وال و پ کے ساتھ اور آوڑی بلند کریں کے بیسے وو ان کی فرمان برد دری کولا زئی گئیں کھٹے و در اس کے ساتھ السے رشتان کو بھی توڑے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ ان کی نے مختمر دیا ہے ورجن کے ساتھ الطع رقی سے سلے متع کیا ہے بلکہ بہا اوقات اپنی والدوری کے محمد میں زوار دشتہ واروں کے ساتھ وجود دائی کرنے کے بجے نے ان سے ب دئی کرتے ہیں بھیے اکن وشتہ واروں پر فیرات کرنے کا بھیتن ہی میں ہے بورشکل کے کام سے بول مندموز تے ہیں جھے مختل وشرخ کی انفریش و وہ کی بی گئیں ہے۔

بهر کیف امیرتمام جیزی و و بین جن کے قواب دعقاب پرمقل او ڈیکل و انون شاہد میں چنا نجیز میزا شیال ہوا کہ بین ایک کماب تلھوں جس میں میں میشروری اسور فاکر ہول تا کہ ما افل محض میدار ہوا ور بسرار محض کو باور مائی ہو۔

جمل نے بیر کما ہے چھرفصول اور ابور ہے پر سرتب کی ہے۔ اللہ تعانیٰ ہی ورست بات کی توقیق عطا کرنے والے ہیں۔

والدين اور ديگر رشته دارون كے ساتھ حسن سلوك كی عقلی وجه

ا کیک محل مند پر بیابات و لکل عمیال ہے کرچمن اور معم کا دوسرے پر بین ہوتا ہے۔ اور چق آغالی سے بعد والندین کی طرز کو کی محسن قبیس ہے مال احض کے دوران چیروضع عمل کے وقت کی قدر شفتنی اور تکیفیں برداشت کرتی ہے اور پیری خاطر بھی را تی بیدا دراتی ہے اور اپنی تا م خوادشات ہے ہے برواراتی ہے، برموقع پر اپنے آپ پر اس کوتر بھی ویتی ہے واور وپ اس کے وجود کا سب بنا وراس نے محبت وشفقت کے سب اس کے لیے مال کیا یا وراس برقریخ کیا۔

الیک تنظیم آدگی این گسن ادام می فواند او آمرة سند و بازی کی اصان کا بدید و بینهٔ می جمر چود گوشش کیا آمرة ب و اسان کا این محسن کے متوق سے دواقف دو زال کی تحسیس قرین مادت ہے موفقوش دیب دو اپنے تحسن کے قتل کا انکار آمرة دور نئے اپنے والدین کے ساتھ میں سلوک کرنے وہ کے تخص کو پر معلوم دو دیں ہے کہ دوجس قدرانے بان بات کی فریاں پر داری ہے دینے ان کا تق دائیس کرسکتا۔

## كماين في مال كاحق اواكرديا

حفرت تر بھید نے ایک آدی کو یکھا کران نے اپنی والد دکوافی ہوا ہے اور اسے میت اللہ کا افواف کروار یا ہے احفرت عمر بیٹاء سے قربایا کریں اپنی والد و کو یا کول اورائی حفق ( نہ کور ) کی طربع عمل کروں بھے مید بات سربع کوائوں سے قیارہ جند ہے اورسر ہے می اسسار اسامان

. ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ خرامان سے الِی مُردن بِرا عَمَّا كَرِيانِولِ الارتِجْ مِنْ سُكَ فَيْ بِحِي ادا كروائے ہيں تو اللَّهِ اللَّهِ على كالمجلى بداراد النبين كيا-" عمل كالمجلى بداراد النبين كيا-"

والدين اوررشته دارون كيساته نيك سلوك كرف كأتظم

ارشاد باري تعالى ب:

وَ مَثَنَى رَقِكَ اللَّهِ مَنْهَدُوا اللَّهِ إِنَهَاهُ وَ بِالْوَالِمَدَيْنِ إِحْسَانَاهُ اللَّهُ الْمَنْهُ وَ الْوَالْمَدَيْنِ إِحْسَانَاهُ الْمَا يَشَلُقُ أَوْ كِالْهُمَا فَلَا تَقُلُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ

'' اور تیرے پروروگار نے بینکھ وہ ہے کہ تم اس کی عبر دستہ کرواور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو دا گر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کے زمانہ کو گئے جا کی تو ان سے اف تک نہ کو اور ان کومت تجیر کو اور ان سے فرم اعمال میں بات کرواور مجت اور عاجز کی کے ساتھ ان کے سامنے قوامنے کا بازویست رکھتا اور کہوکہ پروروگاں ان پر رتم کر جیسا کہ انہوں سے بھی میں میں بروش کی ''

ابو کرین اخیاری میکنده قرمات میں کہ (آیت غربوه میں)قضہ ، مامراور فرش کے معنی میں ہے لغت میں اقتصاء " کاامل می ہوتا ہے کی چیز کو مضبوطی کے ماتھ قطع کرنے۔ اور وَ بِالْوَ الْمَدْ بُنِ إِخْسَانَا كُلْمِنی ہے کہان کے ماتھ اگرام واحز امراور نگی کے ماتھ ویٹر آتا۔"

حضرت این عماس بی فرمات میں کدوالدین کے سامن اس طرح استے کیڑے شاجه از و کدکیڑوں کا غماران کو گھے۔ رسید انصری ۱۳۰۸ دریو کئیر ۱۹۸۰ م اور ' فَلَا تَقُلُ لِهُمَا أُفَ ' کَافِل میں انظاف کے منی میں یا جَافَون میں ا

اما خلیل کینید کیج بین که ایف "کانوی منی اختوں کی میں ہے۔

- امام السمعى رئيونه كيتية إن كرا اف " كامعنى به كانون كي ميل.
- ﴿ المَامِ تُعلب رُسِيرُ كُمِّ مِينَ كُرْ إلف " كَامِعَى بِ ناحُول كَارِيز بِ
- ﴿ این الانباری رُنیج کہتے ہیں کہ لفظاف والانسسی سے ماخو ڈے اور عرب کے بال الانبی ، قلت اور تقارت کے متن میں استعمال ہوتا ہے۔
- ابن فارس بہندہ کا قول ہے کہ 'اف '' کا لفظ اصل میں ڈھین ہے لکڑی وغیرہ
   ابھائے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

(مستف رئینہ) نے اپنے کی ایوسفور اللغوی بھٹنہ سے یہ پڑھا کہ آف اللہ اللغوی بھٹنہ سے یہ پڑھا کہ آف اللہ اللہ معنی ہوئی۔ معنی ہونا ہے بدیو واور اس کا اصل معنی ہے ہے کہ تم سمی چیز پر پھوتھو اور اس سے مٹی وقیر و تم پر آگر ہے۔

اور و لَا تَسَنَّهُ سَرِ هُمَسَا كَامِعِيْ ہِمْ ماں باپ کے ماسنے بچھ بچھ کراورائیں قاصن ڈیٹ کے انداز میں بات نہ کرو۔ حضرت عظامہ ہن افی ریاح بہیرہ فر ماتے ہیں کرتم ان کے ماضے اسٹے باتھ مت مجازوں انعسبر انعلی مادورہ ہ

ا وروَ فَلْ لَهُمَا فَوْلاَ تَحْرِيْهَا كَامِعْ بَ كُمِّ اثْبَا فَيَا وَبِ اوراطِف كَمَا تَهَا ان سے بات كرد ، منترت سعيد بن المسيب بينية فريائے جي كواس طرح بات كرد جيئے گناه گار نذام اسن بخت مزاج آ قاسے بات كرتا ہے۔

اورا اُوَا خُسفِضُ لَهُمَا جَنَاعَ الذُّلَ " كامتى ہے كہ مال باپ ہے اپنى مجت كى وج سے تواضع كا باز وان كے سامنے بہت ركھو۔

الن طرح التدنيد في كويفر مان عالى: أن الشكة في ويوال ينطخة النساد: ١٠

بھی والدین کے تقوق کے بیان میں ہے۔ انشر تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ وال کی شکر گزاری کا ذکر فر مایا ہے و بیتی ووٹوں کی شکر گزاری کا ایک ساتھ و کر کیا تم یا ہے۔

والدين کی فرمان برداری کی تا کمير

@ حضرت معاذ بن جمل رجه فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے مجھے وحیت

کرتے ہوئے قربالیا البینے والدین کی نافر وائی ندکرنا واگر چدو چھیں اپنے "حریارات نکل جائے (چھوڑنے) کا علم ویں بالا

ہ حضرت عبداللہ بن تمریع فرائٹ ہیں کہ رہے ہے۔ والد ) فضرت عمرعظہ اسے پہندئیس کرتے تھے انہوں نے کچھے فرمایا کہ اسے طلاق وے وہ لیکن علی نے انگار کیا، حضرت فرمزہ بحضورالڈس علی کی خدمت میں ماضر یو سے تو مضورہ کرم علی نے بھے ہے۔ فرمایا کہا اسے والد کی اطاعت کرویا

والوفاوة فأكارا فيرجه يداه فالأ

ہ خطرت عبادہ بین صاحت ہے۔ قریاتے ہیں کے رسول اللہ ہیں نے قریاتے ''اسپنے واللہ بین کی ناقر مائی نہ کرو، اگر تنہیں و نیا کے مال و فیرو سے فکل جائے کا قلم و تی تو فکل جاؤں'' سرمسسع مور نہ این دون

ہ حضرت جاہرین مہدائنڈ فرماتے ہیں کہ رمول ابقد بڑگا نے فرمایا:'' تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کروہ اوار دعمار سے ساتھ نیک سلوک کرے گی ۔''

والخمصيرة فالدافات

زید بن علی بن الحسین بہتیہ نے اپنے بینے کی سے کہا کہ اند قبالی ، میرے ماتھ تیرے رویہ پر راضی تھی ، اس لیے بچھے تھم دیا کہ بیرے ماتھو اٹھا سٹوک کرد اور تیرے ماتھ میرے دویہ پرداخی میں ،اس سے جھے تھم تیں دیا کہ ش تیرے ماتھ واٹھا سلوک کروں۔'' وہشد العداری و دون

جهاداوراجرنت پروالدین کی فرمال برداری کوفوقیت دینا

ہو حضرت عبداللہ بن ممرو علیہ قرورے میں کہ آیکہ فض بارگاہ رسالت میں جہاد پر جانے کی اجازت لینے کہ لیے حاضر ہوا تو آپ بھی نے بوچھا کہ ''' کیا تیرے وال باپ زندہ بیں؟'' ایس نے کہائی ہاں، ووزندہ بین آپ بھیا نے فرمانے کہ بھران ہی کے ساتھ جہاد کرو ( لینی ان کی شدمت کرد) یہ نسماری ور راس میں دوروں © حضرت عبدالقد بن عمرؤ فرمائے میں کہ ایک آدمی، حضور نبی کریم ہیں کہ ا خدمت اقدین میں بیت ہونے حاضر جوالادراس نے عرض کیا کہ میں جبرت پر بیعت اگر نے آیا ہوں، جبکہ میں نے اپنے ماں باپ کورونا ہوا چھوڑا ہیے، آپ نے میری فرمانی: ''وائیں جاؤلادران کوائی طرح شیاؤ جم طرح تم نے ان کوروایا۔''

ومستدرك الحاكية فتاعان

© حفزت ابوسعیہ افذ رکی ﷺ فریائے ہیں کہ ایک آ دی بھن ہے ججرت کر کے ہارگار و نبوئی ﷺ میں ھاخر ہوا تو آپ نے اس سے پو چھا کہ کیا بھن میں تہرہارے والدین موجود ہیں؟ وس نے کہا کہ ٹی ہاں ،آپ ﷺ نے بو چھا: کیا انہوں نے تہمیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا کرٹیس ،آپ ﷺ نے قرایا:''والیس جاؤاورا ہے ماں باپ سے اجازت لو،ا گرتمہیں اجازت وے دیں تو تمیک ،ورشان کی خدمت کرو۔''

رابوداؤد ، ۲۰۳ احمد ۲۵،۳ »)

© معترت ابن عمائل فرمائے ہیں کدایک محورت بارگاہ رسالٹ میں حاضر ہوئی مائن کے ساتھ اس کا بینا تھا جو جہاد پر جاتا جا ہتا تھا اور دو( اس کی مال ) اس کو روکی تھی ، رسول اللہ فلائڈ نے اس سے فرما پا کرتم اپنی والدہ کے پاس رجو چمہیں وہی اجر سلے گا جوتم (جہادیس) حاصل کرنا جا ہے ہو۔'' (مصنف عبدالردان ۱۳۲۸)

والدین کی قرمال برواری اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل ہے © ابونم والشیانی بھٹیا ہے دوایت ہے کہانیوں نے کہا کہ ہمیں اس گھر کے ما کند ( حضرت عبد القد من سعوہ بند ) کے حدیث بیان کی کہ انہوں نے فرمایا ، میں نے مرسانے میں نے مرسانے ؟ رحول القد فرندے اوروفت کیا کہ الفرقون کے جس سب سے مجوب مما کہ کون ساہے؟ فرآ آپ فوج نے فرمایو، ''اوقت پر نماز پڑھنانا الیس نے کہا کہ کوروف کا قرمایا کہ'' والدین کے ساتھونس سلوک کرنا ''میں نے کہا چھرکوفسا؟ آپ بھاتھ نے فرمایا کہ'' مباول میشن القدا 'کا نے دری ۲۰۰ میں میں وروسی ۱۸۷۳

والدین کے ساتھ نیک سلوک کر ہم میں اضافہ کا باعث ہے

حضرت میل بن معاذیہ اسنے والدیت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کررسول اللہ بلاقائے نے ارشاوفر مایا ''اجو فخص سے بال باپ کے ساتھ فیک سلوک کرتا ہے اس کوفوشخری دی جاتی جا دراہ تدنیاتی اس کی مریش اضا فیفر ماتے ہیں ۔''

ومستجراك أحاكن فالأفال الأدب فيصرف كالأي

© حضرت الوسعيد الخدري ربشه اور حضرت الوجريو ربشه فرد تے بين كه تي كريم ﷺ فرماني اللہ بين آدم الله واقد ين كرم تھے نيك سنوك كراورا ہے: رشته داروں كے ساتھ صدرى كر، تيرے كام تيرے ليے تسمان دول كے ، اور تيرى عمر ش اضافہ توگا اورا ہے دب كی احا عت كر كے تطخفر تيمارا نام ہوگا اوراس كى نافر مانى ندكر كر تيم تمارانام ہے بل ركھا جائے گا۔ اور حد ۱۰۰۰)

© سلیمان دُمنی کہتے ہیں کدرسوٹی اکرم ﷺ نے فرہ یا کدیکی ہے جام بھی اضافہ ہوتا ہے۔''اوسر مدی ۲۰۱۶ء

حصرت تو بان ہے مجی اسی خراج منقول ہے۔

حضرت الس بوج فرمات میں کہ رسول اللہ علا نے فرمایا: " جو محض ہے
جو جنا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہوا وراس کے رزق میں بھی اضافہ ہو قوائے جائے کہ
اپنے واللہ بن کے ساتھ نیک سلوک کرے اور بند شرول کے ساتھ بھی معلمہ رحی
کر لے دیست میں میں الدیاری ہوئی۔

#### والدين كے ساتھ حسن سلوك كا طريق

و المدین کے ساتھ حس سنوک کی صورت ہے ہے کدان کی احد عت اور فرہ من ہر دار کی ا کی جائے جہنہ ان کا حکم خواف شرع نہ ہو۔ اور طن امور پر ان کے حکم کوئر ہے ، ور فوجیت و ک جائے اور وہ جن کا صول ہے مح تعریف ان سے اہتنا ہے اور پر بیمیز کے جائے اور ان پر فرج کیا جائے اور ان کی خوب خدمت ہے لائی جائے ان کا اگر امر واحز امرائیا جائے ان کے مناصف این آواز کو بلند نہ کیا جائے۔ اور ان کوان کے ڈم سے نہ پیارا جائے اور ان کے چیچے چیچے چاہے کے اور ان سے جہات آگر ارسار در سر بر میر کی ہوئے ۔

© طلق من على بهيئية فم ماسقة بين كدر مولى المقد هيئة السفافر و والما أكر بش السيط والعربي إلى من سنة اليك كو باته وريش فما زشو و يأكر ثلا ورسور و فاقتي يز هذا با ووته اور و و كليم بزائر الشركد المستحمد التوثيق كم تالبك بيا الأنتخى بيش حاضر دول )

وعامله الإيسانات والأنار

#### والديّن كے آ داب

© اوشمان تفعی زین کیج تیں کے دو کیک مرتبر تم الحروا مقام ) میں چلے جا است سے ان کے والہ ان کے چیجے تیں رہے تھے اوالے میں حضرت او ہر ہو مقت سے انہوں نے بوچھا کہ میاکون تیں جو تیں رہے تھے بال رہا ہے رانہوں نے کہا کہ میرے الد کرائی تیں احضرت او ہر ہو فیے فرا او کرتم نے منت کے فاق کو مکیا اور حق میرے الد کرائی تیں احضرت او ہر ہو فیے فرا او کرتم نے منت کے فاق ک مکیا اور حق بات کوڑک کیا ہوئے والد کو تیمیں قطع کر ساور گوشت کے جس تو کو کے اور ان کی خرف چلوں کی کو اپنے اور ان کے درمیان نہ چھوڑ و کر و قرام کو گئے کہاں کا بی جا بتنا ہوا ورا ہے والد کو تیم فاق ہو تیا ہوا ورا ہے والد کو تیم فاق ہو تیا ہوا ورا ہے والد کو تیمی قرنہ ہو گئے ہوئے کہاں کا بی جا بتنا ہوا ورا ہے والد کو تیم فاق ہو تیا ہوا ورا ہے والد کو تیمی فرنہ ہو تی ہوئی تو ایک حضرت ابو ہر ہو وہ تی ہوئی تو ایک حضرت ابو ہر ہو دیا ہوئی تو ایک ان کے دور میں ان مربرہ دیا ہوئی تو ایک سے فرد اور کی دور کرد کی دور ان سے فرد اور کی دور کرد کی دور کی تو ایک سے فرد اور کی دور کرد کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی د

فریا کے وائد کو ان کا نام لے کرنہ بچار واور ان کے آھے میں چلوماور ان سے پہلے کہ چھوٹ کا بادیب المصرد میں

طیلہ بہینہ سندوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت این عمر ہیں۔ سے کہا کہ میرے پاس میری والدومونیوو میں ؟ انہوں نے کہا کہ 'خدا کی تئم آ اگرتم اس سے محبت سے بات کرواور کھا نا کھا ڈائو ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ تھے ، جبکہ کہیر ہ ممنا ہوں سے اجتماع کروں!'

وشّام بمنافره واسيّة والدينة:

وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَّاحُ الذَّالِ مِنَ الرَّحْمَةِ (١٠-١٠٠٠)

کی تغییر نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے قربا ہا کہ جو چیز والدین کو بہند ہوائی ہے بہادتی نے کرو۔ معفرت حسن بھری نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سوک کرنے کے ہارے میں بوجھا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ''ان کے ساتھ حسن سلوک ہیں ہے کہ تم وہ چیز ان پر خرچ کرو جو چیز تمہما دکی فکیت میں ہے اور ان کی فرباں براوی کروجب تک کہ سی معصیت کا اداکات نہ ہو۔''

حصرت مثر في شرماي كدام والدين كوزلاه ان كي ، فرماني شرا وافعل ہے۔ "

کیاوالدین کونیکی کاحکم برائی سے منع کر ناورست ہے؟

سلام بن مسکین نبیتهٔ فر ماتے ہیں کو بھی نے هنتر ہے جس بھری بہوہ ہے ہو مجھا کہ کیا ایک خفص اسے والدین کو نیکی کا محکم اور برائی ہے منٹے ارسکنا ہے ؟

ا انہوں نے فراہ یا اگر دوائ کی ہائے آبول کریں تو ٹھیک ہے اورا کرنا پیٹھ کریں اس میں 1917ء

بالمان مطالقة على بي مشرول موجمت كرم تعدال بالي كوشي كالقبر الورز الله يستمثل كرب اليوكون ال معدت عن دواحكا بالمان والمبيات عن الداخل كافر ال بدوار وكاب المجمع هداو الداكور كوش كرائي على المراحد المادو الا أن بيا اكدا كيك و در بي عمري على رعايت او جائية كدا " فالل في تافر الى تافر تقول في الدامت الدائيس "

حضرت عوام روندہ کہتے ہیں کدش نے اوم کام ایس سے کہا کہ جب مؤون ا تمار کے لیے بوان مواور دومری طرف میرے دائد کا قاصد بھے بادر با بوقو میں کیا کروں ؟ انہوں نے فرمایا: "اسے دالدی بات کوسور"

ا بمن المنظدر رئین محیتے ہیں کہ جب تعبارے والد شہیں بلا کمی اور تم نما زہیں مشغول ہوتوان کی بات کا جواب دورا'

عبد انعمد بہوتا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب رکھائے کو کہتے ہوئے ساکہ ''افیجل میں کھنا ہے کہ والدین کے ساتھ لیک کی جڑیے ہے کہتم ان کے حال کا بحر پورخ اوا کروا ہے بال میں سے ان کو کھانا کھلاؤ۔'' عبداللہ میں مون کہتے ہیں کہا' والدین کو ویکھنا بھی میادے ہے۔''

#### والده كامرتبه

© حطرت ابو ہر رہو ہوں فرہائے ہیں کہ ایک آدی نے عرض کیا: یا رسول اللہ الوگوں میں کون میری حسن صحبت کا ذیاد وقتی دار ہے؟ آپ ہیں نے فر مایا کہ تمباری والدہ دائن نے کہا کہ مجرکون؟ آپ ہیں نے فر مایا کہ تمباری والدہ دائی نے کہا کہ مجرکون؟ آپ میں فیضائے فر مایا کرتھارے والدیا'

والبحاري ۱۹۷۱ هرمسلس ۱۸۵۸ و راس ماحهٔ ۲۰۰۷ و

© حضرت مقدام بن معد کیر بیشا۔ کے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم ملطائے تین مرحبہ فر بایا: '' ہے شک اللہ تعالی تھیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ویتا ہے ، ہے شک اللہ تعالی تھیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ویتا ہے ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ویتا ہے ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ورجہ بدرجہ اسپتے قرحبی دشتہ واروں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم ویتا ہے ۔''

والراماجة ٣٦٦٩ البهيشي في الكبري ١٧٩٠٤)

@ مفترت خداش بن سلامد على فرمات بين كدوسول الله على فرمايا:

''میں ہر آ دی کو اپنی والد و کے ساتھ ٹیک سٹوک کرنے کی دھیت کرتا ہوں ، بیں ہر آ دلی کو اپنی والدہ کے ساتھ ٹیک سٹوک کرنے کی دھیت کرتا ہوں ، بیں ہرآ دمی کو اپنی والد و کے ساتھ ٹیک سٹوک کرنے کی دھیت کہتا ہوں اور بیں اس کو اپنے آ قائے ساتھ بھی حسن ساتھ ('بھی ) حسن سٹوک کی دھیت کرتا ہوں اور بیں اس کو اپنے آ قائے ساتھ بھی حسن سٹوک کی وہیت کرتا ہول ''امریسد حصد یا ۱۵ تا ہور سات برہ ہو تا

سلوک کی وصیت کرتا ہوں ''اور سید مصد یا ۲۰۱۰ برس ماستان ۲۰۱۰ ا مام کلول میشنز کیتے ہیں کہ: ''جب تمہاری والدو تھیس یا ہے اور تم تماز میں

مشغول ہوتو والدو کی بات کا جواب دو اورا گر والد بلا کیں تو ان کی بات کا ( نماز کی حالت میں ) جواب مذوو، دیب بھک کرتم نماز سے فارغ مذہوجاؤ ''

مصنف الرابي ليدا (۱۹۱۸)

◙ معترت الني عقد فرمات بين كدرمول القد ولي منه فرمايا: "جت مان

<u> كى قدمول الله ب</u> يا كولفرون 101 مالكامل 1040 م

﴾ والده جنت كالبهترين دروازه ب

🕲 ابوعبدالرحمان الملمي بينية فريائے ميں كرايك آ دي معرت ابوالدردا وہز 🗕

کے پاس آیا دوراس نے کہا کہ میری زیوی حضرت عمر ہیں گی بٹی ہے اور چھے اس سے محبت ہے اور میری والدہ اس کو طلاق دینے کا تھم دے رہی ہے؟ عمل کیا کر دل۔''

عبت ہے اور میری والدو اس بو طلال دیتے کا سم دے دی ہے؛ علی کیا سروں۔ حضرت ابوالدرواء ﷺ نے فرمایا کدیش تنہیں نہ تو طلاق دینے کا تھم دیتا ہوں اور نہ

عی این والدو کی نافر مانی کرنے کا علم وول گا، البت میں تمہیں ایک صدیت بیان کرتا جول جو عمل نے وسول اللہ اللہ اللہ سے ناقعی کر آ ہے کے فرمایا '' والدو جنسے کا بہتر من

وروائره يها " رمسندرك الحاكية ١٩٠١م

'' پک اگرتم چاہوتوا ہے روک رکھوا در چاہوتو مجھوڑ دور''

﴿ جابِمدالسلِّي بَيْنِ كَمْ يَعِينَ كَدُو وصَنُورَ بِي كَرِيمُ ﴿ فَيْ كَنْ حَدَمت مِن جِهاد كَى

ا جازت لئے جا شروع و کے تو آپ مٹائٹ کو جھا کے کہا تمہاری والدو ( زندہ ) ہے؟ اس میں معالی بعد اجوار جو اس میں میں میں ملک کو ایک اس میں میں میں اس م نے (این میں نے) کہا کہ تی ہاں ، آپ مڑھ نے فرمایا: الیس اچے والدہ کے پائن رہو ، کیونکہ والد و کے قدموں میں جنت ہے یا ارسندری صحابحہ ورد و رہ

©حفرت اندن عہاں بھی فرہ گئے جیں کدرسول اللہ بھائے نے فرہ یا'' جس نے اپنی وال کی پیٹنٹا کی کوچو و قامیش اس سے کیے دوز رقے ہے آڑ کا سیب بہتے گا۔''

وقنعت الايمانية بالانتابات

## والدوكي خدمت ًلزاري يراجروتواب

© حضرت الس بت قرد سے ہیں کہ ایک محقی رسول اللہ عظام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھی جہاد پر جانے کی خواہش رکھنا جول لکین اس کی طاقت تھیں رکھنا ؟ آپ خوج نے قرام کا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ، میرکی واحدوزندہ ہے و آپ خوش نے نوکا مرابا کہ این والدہ کی خدمت کر کے احتہ خال وخوب روضی کروں ٹین جب تم نے بیاکا مرابا تو تم ج کی کرنے والے ، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والا ہو، جبکہ تمہاری والدہ تم ہے راضی جو ، لیس تم اللہ سے زروا ور والدہ ہے تیک سنوک کرو کا ان معدودی مصدر میں اللہ عالی السحنارہ ، ایس تم اللہ ہے۔

© حضرت این عمیائی ہے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:'' جو محض اپنی والد و کوئیت بجری نظر ہے و کچک ہے اے متبول اور میرور حج کا تو اب ملا ہے ۔'' کسی نے عرض کیا یہ رسول اللہ !اگرون میں سومرتباد کیجے تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہا گر چہ دن میں سومرتباد کیجے تب بھی ، کیونکہ اللہ تھا کی بہت زیادہ تو اب دینے والے ہیں اور یا گیز دہیں ۔''

حضرت ابن من من سے بی مروی ہے کہ ان کے پاس ایک آ دی آیا ، اوروس نے کہا کہ مثل سفے ایک عورت کو نکائ کا پیغام دیا ، گھر اس نے جھو سے نکاح کرنے سے انکار کیا ، پھرا یک دومر سے مخص نے اسے نکاح کا پیغام دیا تو اس نے قبول کر لیا اور اس سے نکائ کر بڑا ، چھے غیرت آئی اور میں نے اس عورت کوئل کردیا ، کیا میر سے لیے تو ہے کوئی را ستہ ہے؟ حضرے این مہائی آئے ہا چھ کدکیا تمباری والدوز تدویے؟ اس نے
کہا کہ نیس والدہ نوٹ مبائی نے فرمایا کہ استم اللہ تعالی سے قویدوا متنفذار کرو ورخی المقدور
اللہ تعالیٰ کا تقریب حاصل کرویہ الکیس کری نے جھزیت این عیس نے چھا کہ آپ
نے وال سے بال کے زیمہ وہ بونے کا کیوں چوچھا؟ حضرت این عیس کی نے فرمایہ کہ میرے یم میں والدہ کی خدمت سے ہو جا کہ گئی میں تھیں جس سے اللہ تعالیٰ کا فرید والدہ کی خدمت والدہ کی خدمت این میں تھیں جس سے اللہ تعالیٰ کا فرید و

والده كے ساتھ تبك سلوك كرنادوز في ئے نجات كاذر بعيد

ا پوتونگی نہیں کہتے ہیں گدا یک اور معنزے مرفار دی ایسائے پائی آبواور اسٹ کیا گذاشیدان الدر تعزیت عمر میٹ سٹ کیا گئی کہ کیا گئی ہوئی الدر تدویت الدر تدویت کرواوران کے ساتھ میں سٹوک کرواوران کے ماتھ میں سٹوک کرواوران کے ماتھ میں سٹوک کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے اللہ الدران کے ساتھ میں سٹوک کیا گئی ہوئی کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے سٹھ کرتے گئی ہوئی کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے ساتھ کرتا اور اس کے ساتھ کرتا ہوئی کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے ساتھ کرتا ہوئی کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے سٹوک کرواوران کی خدمت کرتا اور اس کے سٹوک کرواوران کی خدمت کرتا اور اسٹ کی خوائی دورون نے جس کھونگ کیا گئی کرواوران کے ساتھ کرتا ہوئی کرواوران کی خدمت کرتا اور اسٹ کی خوائی دورون نے جس کی کھون کروائی کرو

حضرت انان مہاس ہیں قرائے ہیں کہ ایک وقعہ ایک آدی اپنے حوش (جراب) سے پائی نکال رہا تھا کہ ایک سوار تحقی اچا تک آیا، وویا ساتھ، اُس نے پائی لینے کو کہا تو حوش والے نے پائی و سے سے انکار کیا، چرو و سوار قریب کی جگہ پر آخر الور پی افٹی کو ہا تدھا، چرجب، اس کی اوکٹن نے دیکھا تو حوش کے قریب کی اور پائی جوش، رنے لگا تو آ وی اٹھا اور تو اور نے کران کوئل کردیا، چر( ہوم ہوکر ) انکا اور پینر سمایہ سے اس کی ملاقات ہوئی، انہوں نے اس کو رایوں کی ( کرتے ہے کی کوئی سورت سند المستور ا

والدوكامقام والدية زيادوب

حضرے مستن بھری دُہیجہ فرمائے ہیں گیا ' والدو کے لیے مسن سوگ ہیں ہے او شہائی اوروالد کے ہیے ایک تہائی حصر ہے یا او زندے در بروری

یعقوب بعجبی بہینے کہتے ہیں کدیش نے معفرت عطاء نہینے سے کہا کہ پارش والی راحت میں میر کی والد و تجھے جماعت کے ساتھ ٹماز پڑھنے سے روکن ہے؟ انہوں نے فرغانا کہ والد وکی اطاعت کروں' نے ہے، مکہر نام کا مار مسعری ہوری

حضرت عطاء مُیٹنز سے مرہ می ہے کہ ایک '' وی کو اس کی والدہ نے فتم ہ می کہ او عرف قرش نماز اور رمضان کے روز ہے رکھے گا اور کچھٹیں کرنے کا وہ کیا کر ہے!! حضرت حطا و نے فرمایا کہ ووانی والد و کی نطاعت کرنے ں

حضرت حسن بامری بہتے ہے ایک محفق کے وارے علی ہو جھا گیا کہ اس کے والد نے اس کے خلاف اس کو تھا گیا کہ اس کے والد نے اس کو تھا وی اس کو تھا وی اس کو تھا وی اس کو تھا وی کہ اس کا دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کا دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کا در کس کی تد ہے؟ انہوں نے قربایا کہ وہ والد و کا کہنا ہے ۔ اس کے دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کے دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کے دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کا در کس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کے دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد و کا کہنا ہے ۔ اس کی دو والد والد کی دو والد والد کی دو والد والد کی دو والد کی

#### جنت کا ایک در داز دبند ہوگیا

رفاعہ بن ایاس میں کہتے ہیں کہ میں نے ماری العظمی زمینیہ کواپٹی والدوے جنازے بیس رونا ہودو بھی کی نے ان سے رونے کا سب پوچھا تو فرمایا کہ بیس کیوں عدد ؤں ، جنے کا کہ دروناز وجیرے سے ہندیوٹس ہے ۔''

رفاعہ ان ایوس نیج کہتے تیں کر جب ایاس من معاویہ کی والدو کا انتقال ہوا تو وورو نے لئے ۔ کی نے رو نے کی وج پوچھی تو قربویا کیا ' جنت کی جاب ہائے والے والے و ورواز ب میرے ہے گھے تھے واب من میں سے آیک ورواز ویند ہوگیا ہے۔ ' ا

کعب بن سقمہ ہیں۔ ہے مطفول ہے کہ موکی طلبہ السلام نے عرض کی کہ پر دراگارا کیچے دسیت ( ظلم ) فرمائیں؟ پروراڈگار مالم نے فرمایا کہ میں تہمیس ویڈی والد و کے ساتھ حسن سوک کی وعیت ( حتم ) کرتا ہوں جس نے کچھے شعف ورضعف ایٹے پہیٹ میں اٹھائے رکھا موکی نظام نے عرض کی کہ داند و کے بعد پھر کس کے ساتھ۔ حسن سٹوک کروں؟انند تھائی نے فرمائی کہ پھرتمیا رکی والد و پھرتمیارے وابد ہے!"

بشام بن صان جیزیو کہتے ہیں کہ بیں نے عفرے میں بھری ٹوئیو سے کہا کہ میں قرآن سکھتا ہوں اور میری والدہ رات کے کھانے میں میرا انتظار کرتی ہے؟ مطرت صن ؓ نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ، اس سے ان کی انگھیس شندگی ہوں گی اور یہ مجھے اس نفلی تج ہے زیاد دیشد سے جوقر بھالاؤں''

حسن بین عمرہ بہترہ کہتے ہیں کہ جی نے بشرین الحارث میں کوفرہائے ہوئے سا کے '' جوادنا دائی مال کے آگی قریب موک مال اس کی آ داز کوئٹی ہو، وہ ( اورار ) اس محض سے افضل ہے جوافعہ کی راہ میں جب امراح ہے اور مال کود کھنا تو ہر چنز سے افضل ہے۔''

انو حازم بہتڑہ کہتے ہیں کہ معترت مجاریؒ نے قرمایا کہ بیس نے ایسے والدگرا ٹی کو قرما کے بوئے شاکد ' تیران ک ہور کیا تجھے خرٹیں کہ تیراا پی والد و کو دیکھتا بھی عبورے ہے، گھروا مد دیکے ساتھ نیک سلوک کرنہ کیا درسرکھتا ہوگا؟''

### مان باب كالشمان چكانا محال ب

© حفرت ابو ہر یہ وہ ہے۔ روایت ہے کہ حضور کیا کریم بھی نے فر مایا ''لول واپنے والدین کو(ان کے اصانات کا) ہرائیس وے نکق مگریہ کہان کو فنام پائے ایجرفریے کرائیس آزاد کرد ہے۔' امسیت دوراند ماری ۱۹۰۰

شخ بہن فرمائے ہیں کہ یہ بات گاہت ہے کہ دولاد جسب اسپنے (مملوک ) دالد کو فرید ہے گاہ کر یہ کہ وہ آزاد کی کالفظ فرید ہے گاہ کر یہ کہ وہ آزاد کی کالفظ اور کر ہے گاہ کر یہ کہ وہ آزاد کی کالفظ اور کر ہے گاہ کر یہ کہ دولاد کہ کالفظ ہیں وہ ایک معدا کے دوستی ہیں والورٹ کی ہے کہ اواد و کی طرف آزاد کی نسبت کی گئی ہے کیونکہ فرید ہے ہیں وہ کی اسبت کی گئی ہے کیونکہ فرید ہے ہیں وہ کرائے ہیں ہے کہ اواد و کی طرف آزاد کی نسبت کی گئی ہے کہ اواد و کی طرف آزاد کرن متصوری کیس بوشکی ان لیے کہ باپ کو محض فرید ہے ہے تھا اس کی مثال اللہ تعالی کا بیار شاد ہے : فرید ہے ہے تا اس کی مثال اللہ تعالی کا بیار شاد ہے : فرید ہے ہے گئی بیانی ایک بیار شاد ہے :

ور یک صوری رہند سی بین بین میں اس میں میں ہوتا ہوں۔ ''اور وہ جنت میں داخل ٹیس ہوں گے ، جب تک کر اورٹ موڈن کے ناکے میں داخل ٹیس دوج ہے'' اولام میں اور والد بین کے مہاتھ دھسن سلوک کرنے کا لوال

ہ معرب عبدالقد بن عمر رہنے قرافت میں کر سول القد دھائے نے آبا ایک و فعدگا فکر ہے کہ تین آ دی چلے جارہے سے کہ داستہ بن فارش نے آگھیرا، چنانچیانہوں نے پہاڑ میں ایک غارک القدر بناہ نے کی بھر پہاڑے ایک پھڑ گرا اوراس نے غار کامنہ بند کرویاء پھروہ آ ٹیس میں کہنے گئے کہا یہ ابنا بہتر ان میں دیکو ہو ہم نے کیا ہو پھراس ممل کے قواسل ہے اللہ تحالی ہے وہا کروہ ہو مکن ہے کہائی کی جو ہے ہم چیش آ مدوم صعیبت ہے تجات ہے کی ۔ لیس ان جی ہے لیک کہنے لگا کہا ہے اللہ اعتمارے بوڑھے ماں باپ سے الیک میری ہوئی اور چھوٹے جھوٹے بنے قرائے کہائی کے لیے کم بیاں چاتا تھا، جب بکر میں کا دود هدور بناتو پہنے اپنے مال باپ کو دورہ پلا تارائید دات بھی دیر ہے آیا تو وہ ہو بھے تھے،

یل نے برتن صاف کیا اور دورہ دورہ یہ گاتارائید دات بھی دیر ہے آیا تو وہ ہو بھے تھے،

یل نے برتن صاف کیا اور دورہ دورہ یہ گھردورہ کا بیالہ باتھ میں کے کرا ہے والد کے سر
کے پاس کھڑا ہو گیا وہ بند گیس کرتا تھا اور مجھ یہ بھی کا بند تھا کران کو نیند ہے بیدار کروں وہ کسی اس کو میرائیگل میں اس کے فیار کروں وہ کسی اس کا تارائی دائی میں کو میرائیگل میں کا میرائیگل میں کا میرائیگل میں کے اس کا تارائی دور کیا ہو گئی ہوئی کہتے اس کے اس کو دیکھ کا اس کے اس کو دیکھ میں اس کے اس کو دیکھ میں اس کے اس کو دیکھ میں اس کے دور کے دورائی کے انہوں نے اس سے اس کو دیکھ میں اس کے دورائی کے دورائی کے دیا دیا ہوئی کردی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کو دورائی کے دو

حضرت عائش بین فره فی بین که رسول الله عید سفے فره یا، 'عین سویا
تو ٹیل نے ایک آپ قائل کو جنت میں ایکناہ کچریں نے ایک قائل کو قرآ اُپ کرنے کہ
یوئے شاہ میں نے کچ چھا کہ دوق ری کوئ تھے ''دگوں نے کہا کہ دوو جارٹ میں تعمان
تھے درسوں اللہ ہی نے فرمانو کر ٹیک شؤک کرنے کا جدل ایس می ہوتا ہے۔' احدث
الینے (واللہ و) کے بڑے تعدمت گورتے درست میں درجہ عید درجہ

© کھول کہتے تین کہ اشعر ہوں کا کید وقد ارسول نقد ہیں کے پاس حاضرہ وا تو آپ ہوں نے ہو چھا کہ کیا تم میں وجرہ ( نائی عورت ) ہے ''اوگوں نے تنایا کہ جی بان اسوجود ہے 'آپ ہوں نے نے قربان کہ القد تعالیٰ نے اسے اپنی والدو کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں واطل کر ایا ہے ، میں اس کی ذائد گی پر غیرت کھا تا ہوں کہ وہ اپنی بال کوگری کی شدت میں آٹھائی بھرتی ہے ، جب اس کے باؤں جنے گئے ہیں تو خود میضو جاتی ہے دورا پی بال کوا پی گوہ میں بھائی ہے اورا سے دھوی سے بچائی ہے ، بھرستا کر پھراد بارہ اسے اٹھائی ہے'' (مکارہ در عدی تدرید سے ایک اندان ہوں اس

© حضرت عبدالرحمی بن معرومین فریائے میں کدائیک روز ہم لوگ مجدید بینہ میں تھے کدرمول دنند بین اعاد ہے پاس تشریف کا ہے اور فریا یا '' بھی نے اپنی امت کا ۔ انیک آئی دیکھا کرموٹ کافرنشتان کی دون قبل کرنے آیا تو اس کا بہنے والدین کے ساتھ کیا جوائشن سوک سامنے آیا ادرائ سے آئر کرائی گوائی ہے دوک دیا۔''

والعوادر ٢٣٠١ ٢٣٠٤ كارتج أوسط ١٩٠٤)

### والدين يرخرج كرينة كاثواب

© احترت ایودرد اوری فرمائے ٹین کے حضرت عمر فاروق میں نے فرمانیا ہم ایک بیر نر پر رمول اللہ وقائد کے ہمرا واقعے ہم نے ایک وادی کی طرف جھا نکا تو ائیس جوان کھر آیا دائی کی جو ٹی تھے بہت یمی گی دیمی نے عرض کیا ایا رموں اللہ کا آن ایا نوجون اپنی جونئی اللہ کے داست (جماد) میں لگا کا ؟

آپ بھڑی سند فر دیو '' سند فر ایو مکن ہے کہ وہ اللہ کے راستہ میں جواور تھیں۔ خبر کئی نہ ہوا گڑھ نبی کر نیم داخل اس ٹو جوان کے پاس آئے اور اس سے نبو چھا کہ اسے جوان اگریا تیم سے زیر پر ورش کوئی ہے؟ اس نے کہا کہ بھی ہاں ، آپ نے بچ چھا کہ کون ہے؟ اس نے کہا کرمیری والد و ہے ، آپ ہوج نے فر مایا کہ'' ٹیس تمان کی خدمت جی سکے رود کے وقعہ ان کے قدموں بھی جنسے ہے وابعہ میں ناریعوں د

ہوں ورق انجلی ہیں کہتے ہیں کہ حضور فدس ماتھ نے قرمایا کہ الکی تم ہوئے ہوکہ کوئٹ قری اچیاد کے قرق ہے جمی انعمل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ وراس کے رسوں ملتے اللہ نوب بائے ہیں، آپ ملائا نے قرمایا کہ اولاد کا اپنے والدین پر قرق کہنا سب سے انتقل ہے۔ آل زرونسہ وی

والدين كي فرمال برداري كي خوب كوشش كرنا

معنزے عائشہ ہوئا فر ہاتی تیں کہ دوسی فی رمول اپنی وائدہ کے بہت اق فر ہاں۔ پر دار اور فدمت گز ارتصے اکیک حزان بن طفان میں اور دوسرے عار ثابی تعمان میں۔ معنزے علان دینے تو فر ہاتے ہیں کہ جب سے ہیں سلمان ہوا ہوں ، میں اپنی وال محرکرتیں و کچے سکا ، اور معنزے جارٹ بھٹ قواتی دالدہ کے سر میں جو کی دیکھتے تھے اور

ě

ا بیٹہ یا تھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے اور دوان کو جس یات کا تھم دینتی انہوں نے اس کا مطلب ان سے بھی ٹین نو چھا، یک باب دالد و یا ہر جا تیں تو جو ان سکے پاس ہو تا اس سے او چھتے کہ میر کی والد و کا کیامنطب تھا؟

پ ماہروں مفترت کا جربے ہوئی ہے روایت ہے کہوہ جب گھر ہے نکلنے کا اراد و کرتے تو

معرت برہر ہے ہیں۔ سے روایت ہے کوہ جب ھرے تھے کا اراد و ہر کے لیے اپنی والد و کے درواز ہے پر گفر ہے ہو کر یوں کہتے ''اے ماں!انسلام علک ورخمۃ القدو

الا ہربرہ دہشہ کیتے کہ الشاق فی آپ پردھ کرے جس خرح آپ نے میری پر ورش کی ہے اوالدہ کہتیں کہ اللہ تعالی تم پر بھی رھم کرے جس خرح تم نے بڑی عمر میں میرے

ساتھ اچھاسلوک کیا'' اور جب گھر واقتی ہوئے تو جب بھی ای طرح کرتے تھے۔ ''ہوابامہ معجد ہے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر روایش کی والد و ناہیزاتھیں ، آپ

ا بواما معرف منتصر د ایت اینچه که کشورت ای بر مرد دینچه این دارانده کامینی متال دارید. قدمه از ایک ماه داری در و کرد از داری متر میردی در این در این برای تاریخ

ا بني والدوكوبيت الخلاوا في كرنے جاتے متھے اور قضائے حاجمت كروستى تھے۔

العشرات مفیان توری بهیونه فرات می که بین انجفیه اینیو این والدو کا سرفطی ایانی مصروع میشود از مین این می روز از می متفعی می به میشود این این میشود.

( یوٹی ) ہے وجوتے تھے اور ان کے ہاتول میں تصفیٰ کرتے تھے اور فضاب لگاتے میں ا

حے۔"

ا مام زبرتی کیٹیے سے روایت ہے کہ حضرت من بن بلی میں اوٹی والدہ کے باے قربان بردار تھے۔ وہ اپنی والدو کے ساتھ کھانا ٹین کھانے تھے، ان ہے اس کی

وجدور یافت کی می تو انہوں نے فرمایا کہ جھے ذر ہے کداگر میں ان کے ساتھ کھانا

کھاؤ ال دوران کی نظر کھائے کے کئی حصد پر جھ سے پہلے پڑے اور مجھے معلوم ہی نہ ہو اور میں وہ حصہ کھانوں اور نافر ہان ہی جاؤں "ایک روایت میں بیالفاط ہیں:" مجھے

الديشان بات كاب كركين مرام تحان ك باتحد سد يملح زيا ه جاسة ـــا

ا ساعمل بن مون بہتوہ سے مردی ہے کہ ایک آدی، این میر کین بہتوہ کے پاس آیہ اس دھت ان کے باس ان کے والدہ موجود میں ، اس آدی ہے کہ کہ میں ميرين بينية كي كياشان بيج الوكول في بتايا كرجب ان كي والدوان كي باس او في مين قوان كي يمي حالت مو في بيناً ".

### مال کی مامتا

بشام کیٹیز کتے ہیں کہ عصد (ہنت میرین) اینے بیٹے بذیل کیٹے پر رحم اور ترس کھایا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا بیٹا ( بنہ مل ) گری کے موسم میں یانس اڈتا ہے ، پھراس کو چھیلٹا ہے اورا ہے موسم میں اس کو فٹنگ کرتا ہے ، تا کہ اس سے دعواں خالہے ، اورمردی کا موسم ہوتا ہے تو ش نماز پڑھاری ہوتی ہوتی ہوں تو بیرے پیچھے آ کر پیٹے جاتا ہے اور ملکی می آگ جلہ تا ہے جس کی خرارت مجھے پیچنی ہے اور اس کا دھوال مجھے تکلیف ٹیس وینا اور میں اے کہا کرتی ہول کدیٹا! آئ رات تم اپنے گھر بطے جاؤ، وو جواب دیتا که اے امان! مجیے معلوم ہے کہ دہ (محمر کے افراد ) کیا جا ہتے ہیں، بسابوقات تو اس کی بہ خدمت میج تک جاری رہتی ،میرا بیٹاون کے وقت ( وووجہ ) کا بیالہ مجھے بھیجا تو عمل آتی کہ بینا! تم جانتے ہو کہ شل دن کے دقت دور ھائیں بیا کرتی ، دو کہنا کہ میامرہ دود هدے، مجھے یہ پہندنیں کدآپ پر کمی اور کوڑنج دوں ، پس آپ یہ دور ہا اس کو بھیج ويراجس سے آپ محبت رکھتی ہیں۔ بریل کا انقال ہوا تو مجھے اس پر انتہا کی صدر بہنچا ا در میں اینے سیند میں ایسی حرارت محسوں کرتی تھی جس کافتم ہونا مشکل تھا ،ان کی والد ہ کبتی بین کدایک رات می نماز کے لیے آئی ادر نماز بی سور ڈمل شروع کی تو جب اس آيت کريد پرنگيگي:

مَا عِنْكُلُورِ يَنْقُلُ وَمَا عِنْدَاهُم بَاقِينَ وَ لَتَبَرْيَكَ الَّذِينَى حَسَيْمُوا تَبْرِينَهُ بِالنَّسِي مَا قانوا يَسْتُلُونِهِ [العلامة]

'' جو پھی تمہارے یاس ہے وہ فتم ہو جانے والا سے اور جو پھی اللہ کے اللہ کا مرکز کے والوں کو الن کے اللہ کے اللہ کا مرکز کے والوں کو الن کے اللہ کا مرکز کیا ہے۔'' ''کئن کا ضرور بدارہ میں گئے۔'' تو میر اغم والم دور ہو کیا۔

### والده کی فرمال برداری کی مثالیس

هفرت انس بن تعر الانتجى بمينية سے روايت ہے كہ حفرت عبداللہ بن مسعود بات كن والد وسنے ايك وات پائى افكا وابن مسعود بيات مكتے ، پائى سائے كرآئے تو ويكھا كمان كى والد و تيدكى آغوش بن جا چكى بيل تو وہ تي تك ان كے سركے پاس پائى سائے كركھڑے رہے۔

ظیمان بن علی التوری کیٹی ہے مروی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بڑے قرمان بردار تھے، ایک رات ان کی دائدہ سوئمٹی اور ان کے میٹ پرکوئی چیز رکھی بوٹی تقی تو آپ والد و کے قدموں کے پاس کرے رہے اور انہیں جگانا گوارانہ کیا اور خو د بیٹھنہ مجھی لینند نہ کیا جی کہ جب کھڑے کھڑے کمزور ہو گئے (تھک جھے) تو اپنے وو غلاموں کے سیارے سنسل کھڑے دے، بیمان تک کران کی وائدہ بیزار ہو کیس۔''

ظبیان بن علی بھیڑ اپنی والدہ کو کہ تحر سبھی لے جاتے تھے، جب کری کے ون بعوتے تو ایک کوال کھود تے اور چنزے کا برٹن لاتے اور اس بھی پائی ڈالئے، چھر والدہ ہے کہتے کہ اس بین واٹل ہو کرائن یائی ہے ٹھنڈک حاصل کرو۔

محمد بن تمریکینی سے روایت ہے کہ تین عمد الرحمٰن بن افجا افرنا و بہینیہ اپنی والدو کے بڑے فرمال بردار تھے ،ان کی والدوجہ ان کو بلاقی کرائے محرا تو وہ دوز کر کئے اور سامنے کھڑے ہو جاتے ، چران کی والدہ انٹیں اپنی مفرورے کے یارے بم بنا تھی تو وہ بیت کے مارے ان سے مطلب نہ ہو چھ پاتے ، یہاں تک کرجس نے ان کیا ہے تجمی ہوتی اس سے بو چھتے ۔

عون بن عبداللہ شوقة ہے دوایت ہے کہ ان کوان کی والد و نے بلایا تو جواب و سینتا وقت ان کی آ واز قدر سے بائد ہوگئی تو انہوں نے اس کی تفاقی کے لیے دوخلام آزاد کیے۔ ابو بکر بن عوش بہتے فریائے تین کہ بعض اوقات ایما بولا کہ بیل منصور کی مجلس میں بہتھا ہوتا تو ان کی والد و، جو محت مزان کی تحتین ہمنصور کو زور سے لیکار تنی اور کہتیں۔ کہ اے مصور آائن جمیر و کہانہ عبدہ لف کا از رو رکھنا ہے اور تو انکار کرتا ہے؟ اس وقت منصورا بنی والدہ کی طرف نظر تیں اغدت تھے بلکہ سر جرکا نے رکھتے تھے۔ والدین کی خدمت گڑ ارکی کے نمونے

سفیان بن میبینہ لبیع ہیں کہ ایک محض سفرے وافی آیا قو اس نے دیکھا کہان کی والد وزماز میں مفضول ہے اس آ دمی نے پہند نہ کیا کہ و وہی ہے جب کہان کیا والد و کھز فی میں یہ جب والد ہ کومحسوس ہوا کہ س کا مینا کیا جا بتا ہے قو نماز کہی کر د ی تا کہ چنے کواوراج لیلے ہ

قرین ڈر ڈیٹو ہے مروق ہے کہ جب ان کا بٹا ٹوٹ ہوہ تو کی نے ان سے پوچھا کہ تھی رہے ہیے کا تمھارے ساتھ کیار دیاتھا ؟ ڈر رہنیو نے کہا کہ دن کے وقت میرے چھچے کی چھا تھا اور دات کے وقت میرے آگے چلا کرتا تھا اور وہ اس جے ہے میمی تھیں موبر جس جیت کے بیچے جس موجود ہوڑا۔ (خصاعہ ۱۹۰۶)

معلی بن ابوب رہیں ہے روایت ہے کہ میں نے مامون انرشید بہیں کو یہ کتے جو یہ سنا کہ بمی نے نظل بن مجی البرک ہے زودو کی کواسیے والد کا ضامت گزارتیں ویکھا ، خدمت گزاد کی کا حال میاتھا کہ ان کے والد بجی گرم پانی ہے وشو کیا کرتے تھے ، ایک وقعہ جیل میں تھے اور جیل کے اخر نے مرد دات میں کنزیاں اندر لائے ہے کئے کرویا ، جب مجی اسیے ہمتر پر آ رام کے لیے نئے تو فضل اٹھے اور ٹیل فائد میں موجود ایک گھڑے کو لے کراسے پانی ہے بھرا اور اس کو چ دیا گئے تم بہر دیا ، مسلمل کھڑے ۔ رہے اور وہ گھڑ اہا تھو بھی تھا ، یہاں تک کہ مج ہوگی ۔

مامون کے علاوہ کمی اور راوئ نے نقل کیا کہ جب بین کے المرکومعلوم ہوگیا کہ وہ چراغ کے ڈرید بائی کرم کرنے ہیں۔ قرش نے آئیدو رات چراغ سے فائدہ اٹھانے پربھی پابندی دگا دی تو فضل نے پائی سے بحرے گھڑے کولیا دور بستر ہیں اپنے بہیٹ کے ساتھ لگائے رکھا ، یہال تک کہتے ہوگی اور پائی کی ٹھنڈک کی ٹی ٹی ٹھڑ تم ہوگی۔ کیب ال حبار بہیزہ فرمائے میں کہ ایک وفعہ بی اسرا کیا سے ٹین آوی ہی اس مراکی سے ٹین آوی ہی اس موسے اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے اپنے بہت گناہ کا قرکر کرتے ہیں، چنا نچا کیس نے کہا کہ آؤ ہم اپنے اپنے بہت گناہ کا قرکر کرتے ہیں، چنا نچا کیس نے کہا کہ ہو سے اگر کی کے کہنے ہے کو بیٹ ب لگ جاتا تو دواس کینے کوئی گان و بیار ہی گا اور ہی ہے کہا گئا کہ کہ جاتا ہی اور کیا گئی است اور کہا گئی کہ اس میں اپنے آگ کہ دوست کے ساتھ تھا کہ اور ور دومیان ایک ور خت حاکل ہوگی، چر میں اپنے آگ کہ دوست کے ساتھ تھا کہ اور میں اور کہا گئی کہ دومیان ایک ور خت حاکل ہوگی، چر میں اپنے آگ کہ دومیان کے دومیان کی دومیان کے دومیان کی دومیان ک

عمیاتو آپ نے فرمایا: ' کیرہ کناویہ میں اللہ تعان کے ساتھ کی وشریک کن اوالدین کی نافرہ فی کرنا داور کسی جان کو ( تاحق ) مل کرنا کہ وابستاری ۲۹۳ مسلم در ندرو ۱۹ ۲۰ میں استعمار ندرو ۱۳ ۲۰ مور © حفرت این عمره پیشدے دوایت ہے کہ ٹبی کر کم ڈنٹ نے فرمایا: کبیر و گنا ہے میں ،الند تعالیٰ کے ساتھ کمی کوشر یک کرنا ، والدین کی نافر مائی کرنا ،کمی جان کو (ناحق) تحق کرنا اور جھوٹی تشم کھوٹالیا (بسیدی ۲۰۷۰ء مندمدی ۲۰۱۰)

© آنخضرت ﷺ نے فر ہایا ''مجنت میں والدین کا نافر مان ہشراب کا عادی اور نقد بریکا مشرواض نہ ہوگا۔'' (انکیری ۲۰۰۳ میسید احسد ۲۰۱۱)

© حفرت این عمرہ عظیہ ہے دوارت ہے کہ نجی کر بھی گئی گئی ہے فر ہایا:'' تین اشخاص ایسے میں کہ قیامت سے روز اللہ تعالی ان کی طرف قیس دیکسیں گے ، ایک والدین کا نافر مان ، دومرا شراب خورک کا عادی اور تیسرا و مختص جو مجھو ہے کر احسان جمانے والا جو ۔'' وسیع اس حیان ۲۰ مو ۲۴ مسیدر کے اللہ کیا یا ۲۶ مرود ۲۶ موج

© حضرت الاہررے مناعد فرمائے ہیں کدرسونی اللہ اللہ شخص فرمایا: '' حیار آ دمی ایسے میں کہ اللہ تعالیٰ پرخل ہے کہ ان کو ند جنت میں داخل کرے اور ند بی جنت کی نعمتوں کا مزود چکھائے والیک شراب خودی کا عادی شخص و دوسرا سووخور تیسرا میٹم کا مال ناخی طور پر کھائے والدا اور چوتھا والدین کا نافر مان ہے' (مسدون انسانے ۲۷،۲۲)

# ماں باپ کی بہر صورت اطاعت لازم ہے

© حضرت زید بن ارقم مذہ خرباتے ہیں کدیمی نے دسول احتد ہالا کوفر باتے ہیں کدیمی نے دسول احتد ہالا کوفر باتے ہیں کہ یمی نے دسول احتد ہائی ہے واضی ہوئے سنا کہ ''جومخص اس حال ہیں ہے کہ اس کے لیے جنت کے دور دوازے کھول دیے بواتے ہیں اور چومخص اس حال ہیں ہی مرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دار باپ اس سے داختی ہوں تو روان ور دوازے ہیں اور چومخص اس حال ہیں کرتا ہے کہ ) دور روازے کھول دیے جاتے ہیں ۔اور جو شخص اس حال ہیں می کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو وہ اس حال ہیں می کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو وہ اس حال ہیں می کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتی تو وہ اس حال ہیں می کرتا ہے کہ اس کے مان باپ اس حال ہیں می کرتا ہے کہ اس کے مان باپ قالم حال ہیں ہوتی اور اگر چہ ان باپ قالم حال ہیں ہوتی ایک درواز و کھول دیا جاتا ہے ہیں اوراگر

كرين؟" آپ 🗯 ئے فرمایا:" اگرچہ دو افتح كرين واگر چہ دو اللم كرين واگر چہ دو اللم

كرين ل " وشعب الإسمال ١٠٦٠ (٢٠

ی حضرت مروی بن مره الجنی منظاند فرد تے ہیں کدایک آولی نے عرض کیا: یارسول اللہ ایش کوائل ویٹا ہول کداشد کے سواکوئی معبود نیس اور ہے کہ آپ ہیٹا اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں اوا کرتا ہوں اور زکو قاویتا ہوں اور دمضان کے روز سے دکھتا ہوں درسول اللہ ہیں تے فریکیا: "جوشخص النا امور پر قوت ہوگا وہ تیا مت

کے دن انبیاء، صدیقین، شہدا واور صالحین کے ساتھ اس طرح ہوگا ( آپ ہی کا نے ا اپنی دو: تھیول کواٹھا کر ملائے) جب تک کداستے والدین کی نافر مانی نہ کرے۔

صحيح المن عرصة ٢٠١٠)

حسنِ سنُوک نه کرنے والا دوزخ کا مستحق ہے

علی بن الطفیل بہیزہ فرمائے ٹیں کہ مطرت ملی مرتھی بیڑھ ہے ہو چھا گیا کہ کیا رسول اللہ علائے ہیں ہے۔
 کیا رسول اللہ علائے نے آپ کوکو کی خاص چیز بنائی ہے جو دوسروں کوئیں بنائی ؟ انہوں نے فر مور کس کریں ہائے فر مور کس کریں ہائے ہو کہ اور کو نہ نائی جو بس کریں ہیں ہو ایک کوئی خاص ہے جو میری تھوار کی میان میں موجود ہیں ، پھرانہوں نے اپنا مصف کالا قواس میں رتم رقعا کہ :

'' اللهٔ تعالی نے اس فحص براعت قرمانی ہے جو غیراللہ کے لیے جانوروز کے ''کرے الله تعالی نے اس فحص پراعت فرمانی ہے جوز مین کی حدود کے لیے مقررہ ملہ مات کو چور کی کرے اللہ تعالیٰ نے اس فحص پرایعت قرمانی ہے جواسے مال بارپ کی نافر مانی کرے یا'

(صحيح مستو١٩٧٨ دهنجيج بين خاندة ٢٠٠١ه)

© حضرت ابو ہرمرہ دینے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا:''اس محض کی ٹاک خاک آلوہ ہو۔ اس محض کی ٹاک خاک آلوہ ہو۔ا' کی نے وریافت کیا:یارسول اللہ آگس کن؟ آپ کے فرمایا:'' جومحص اپنے مان باپ بیان بیس سے ایک کو بڑھا ہے کے وقت میں پائے اور (خدمت ندکرکے )جہم میں واقل ہوج ہے۔'' (سسب سسہ ۱۰۰۶)

ماں باپ کوگالی دینے والاملعون ہے

© حشرت ابن ممائٹ سے روایت ہے کہ آخسور ہاﷺ نے قربایا! لمعول ہے وہ مختص جواچ باپ کوگائی دے، لمعون ہے وہ فخص جواچ باپ کوگائی دے، لمعول ہے وہ فخص جواجی مال کوگائی دے۔'' (سے سعد ۱۷۷۰ درسعیا ۲۷۷۵)

ہ خطرت ابوہر مرود معظمہ ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا: "اللہ عن فی نے سات آ تا نول کے اوپر اپنی مختوق میں ہے سات آ دمیوں پر است فر مائی ہے، (ان میں ہے ایک) وولمون ہے جوابئے ماں باپ کی ٹافر مائی کرے۔''

(مستامرت الحاكمة): ٦٠١/ أمعجم في الإرسطة ١٣٦٠ رشعب الايسان ١٣٧٠٠)

© حضرت ابو ہر ہے وہ ہے، ہے روایت ہے کہ آخضرت بھی نے فر مایا: ''اند تعالی اس محض کی نماز کو ٹیولٹریں کرتے جس ہے اس کے باں ڈپ، راض ہوں جیکہ وو( وائد جن )اس بیجلم سرنے والئے نہ دوں بالا بھے ایسان و مور دی

© حشرت اٹس مہیں ہے روایت سے کدرمول اللہ ہیجائے نے قرادیا۔ الہمس نے اپنے والدین کو راملی کیا اس نے اللہ تو کی کو راملی کیا اور جس نے اسپے والدین کو عرائش کرانس نے اللہ تو کی کو رامل کیا۔ ال صدر اللہ یہ درون

## والدین کا نافر مان مغفرت کےلائق نہیں

الاستفاديةً مشتعب أوسيناه الداحة كبرة (١٠٥٠)

© حضرت ما کشائے مردی ہے کہ رسول وہند نے رشاوفر مایہ کیا شاتھائی والدین کے نافر مان سے فرماتا ہے کہ تو جو جائے عمل کر ایس تیری معقرت کردوں گئیں کردن فرماور فرمانیروارے فرماتا ہے کہ جوچ ہے ٹن کرد میں تیری معقرت کردوں گا۔ (سیند میریندوں) © حضرت ابو بکرو بھیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بھڑنے نے ارشاد فرمانو القدائی لی گئی جوں ( کی سرا) کو قیامت کھیا می فرکز دیتا ہے۔ سوائے والدین کے نافر مان کو اس لیے کہ الشاقعائی والدین کے نافر مان کو جدیق دنیا کی زندگی میں جالہ

© حضرت انس بھیہ ہے مروی ہے کہ ٹی بھٹلا نے ارٹ وقر ماید اللہ تعافی نے موئی جنگ کی طرف وقی کی کہ اے موک وائد بین کو نافر بانی کا کلیہ کہنا میرے نرو کیک بہت بھاری ہے ، لوگوں نے پوچھا اے موٹی! وہ نافر بانی کا کلیہ کیا ہے؟ قو موٹی ایک بڑ نے قر مایا کہ والد بین کو ہے کہے کہ میں حاضر نہ ہوں ۔

سمی دانا کا قول ہے: والدین کے ہفر مان ہے دوئی ندر کھائی کے و تیرا فیر نواد حبیں ہے کیونکھائی نے وسی محض کی نافر مانی کی ہے جس کا بھی ہے زیادہ اس پرفت ہے۔ والدین کی نافر مانی کی محوست

ر پر چاھی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہے ہے بروی ہے کہ یک فیصل کی کرتے ہیں ہے۔

کے باس آبادور کیا: اے اللہ کے رسول اوبال ایک بڑیا ہے جس برموت کاوات آبی کا ہے أس ہے كہا گئے ہے كدار اللہ اللہ كيے ووليا كنے كي طاقت نيس ركف احضور ﷺ منے يوجھا کے کیا زندگی میں اس نے 11 الدائقہ نے حالے قرجواب ملا جی بان کیول ٹیس حضور علی نے قربایا تو کھرموت کے دقت :ا الہ اللہ کہتے ہے کیا چیز مالتا ہے؟ گھررمول اللہ ﷺ اور ہم بھی اُن کے ساتھ آھے بیبال تک کرنز کے کوما یا تھیا۔ حضور ہڑھے کر کے سے فرمایا کہ لا الداملة كبيدتواس نے جواب ديا ش يہ كينے كا حالت كيس ركتا يعضور الجيّز نے يوجيعا کیوں نہیں کیہ کئے ؟ تو اس لا کے نے جواب وہا کہ والدو کیا ڈفرمانی کی وحہ ہے حضور علی نے بوجیما کہ کیا والدواڑھ و ہے!" اس نے کہا جی ہاں، حضور ہیجئے نے قربایا ا ہے با ؤکھروش کی دامد و کو بلایا کیا توحیقور ہیج نے قر دلیا کہ نیا یہ تیزا بیٹا ہے؟ جواب ملا یمی ماں بھنوں ملتے سے فرماما تیزی کہا رائے ہے کہ ''کرآ گ دیکا دی طائے اور نقجے کیا حائے کہاس کی تونے شفاعت نہ کی تو ہمراہے آگے میں بھینک وس محے تو والعرو نے کیا کها ب میں اس کی سفارش کرتی ہوں ۔ هغور پیچھ نے فر مایا کرتا الفہ کواور بمیں اس میر کواہ بنا کرنواس ہے رامنی ہے تو حورت نے کہا ہے نشامی کجے اور تیرے رمول ہیلا کو گواہ بنا لَى وَوْمِ الدَّمِينَ النِينَةِ بِينِيْ مِنْ رَاهِنِي جُولِ العَفُورُ الحِنْدُ مِنْ قُرِيا وَالسَّالِ اللهُ بینا نیجازے نے لوالہ اللہ کیہ ویا بھورسول اللہ ہاؤٹے نے قرمانیا تمام تعریقی اللہ کے لیے یں جس نے برق ویا سے اسے آگ سے بچے میزے (انتصابہ ۱۹۸۸)

# ایک عبرت انگیز واقعه

ما لک بن وینا ر مین ہے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بیں بیت الحرام کاطواف کر رہا تھا کہ مجھے مامیوں اور مر و کرنے والول کی کھڑت نے جیران کر دیا تھ بیم نے کہا کہ کاشی ایکھے معلوم ہو جائے کہ ن بیم سے کس کا فیج مقبول ہے ہیں اسے مورک ہا دور سااور کس کا فیج نامقبوں ہے کہ بیمی دسے تھی دوں۔

جب رات ہو کی تو تیں نے ٹواپ میں رکیب کتے والے کو پہ کتھے ہوئے ویکھ ک

مجھے لوگوں ہے اس کی بیقر بقے من کی تجب ہوا کہ شل نے فواب ش کیا دیکھا ہے اور بیکیا کہر رہے ہیں؟ شل نے کہا کہ بھھے اس کا پہتہ بتاؤ تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ جالیس سال ہے وان کو روز ہو کہتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے اور اس کا ٹھکا نہ ہے آباد جگہیں ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ مکہ کے جنگلات میں ہوگا۔

ما لک بن وینار بھیجہ فرمائے ہیں کہ عمل نے است اسی جگہوں عمی حال گرا کہ اللہ بن وینار بھیجہ فرمائے ہیں کہ عمل نے است اسی جگہوں عمل حال اس کا دایاں شروع کر دیا ہوا تک عمل سنے ویکھا کہ ایک محفق دیوار کے چیجے کر اتھا ادراس کا دایاں ساتھ اس کی گرون عمل لکا ہوا تھا اوراس نے است دورسیوں کے ساتھ اسے پاؤں کے ساتھ ابنا تھا اس عال عمل وہ روح کا اور مجد و کرتا تھا جب اس محفق نے بری قد موں کی آئے ہو چھاتم کون ہو؟ عمل نے کہا مالک بن دینار بہتے ہو اس نے کہا مالک بن دینار بہتے ہو اس نے کہا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو جمعے بیان کردو۔ عالی فرمائے ہیں کردو۔ علی نے کہا نے جمع شرح آئی سبے وائی تحق سے کہا تم بیان کردو والک فرمائے ہیں کہ عمل نے خواب دیا کہ اس کے اس کی دورا دیا اور کینے دگا : اے مالک اس کے عمل نے خواب دیان کیا تو وہ تحق بہت دریا کی دورا دیا اور کینے دگا : اے مالک اس کے عمل نے خواب دیان کیا تو وہ تحق بہت دریا کی دورا دیا اور کینے دگا : اے مالک اس کے عمل نے خواب دیان کیا تو وہ تحق بہت دریا کی دورا دیا اور کینے دگا : اے مالک اس کے عمل نے خواب دیان کیا تو وہ تحق بہت دریا کی دورا دیا اور کینے دگا : اے مالک اس کے عمل نے خواب دیان کیا تو وہ تحق بہت دریا کی دورا دیا اور کینے دگا : اس مالک کی دورا کیا تو وہ تحق کے دورا کیا تو وہ تو دیا دورا کیا تو وہ تحق کے دورا کی کرا کیا تو وہ تحق کی دورا کیا تو وہ تحق کے دورا کیا تو وہ تحق کے دورا کیا تو وہ تو دیا گیا کہ دورا کیا تو وہ تحق کے دورا کیا تو وہ تو دیا کیا تو وہ کی تو دیا کہ دورا کیا تو دورا کی دورا کیا تو دیا کیا تو دورا کی کرنے دورا کی کرنے کیا تھا تھا تھا تھا کہ کرا کیا تو دیا کر دورا کیا تو دورا کیا کر دورا کر دورا کر دورا کیا کر دورا کر د

طرح کے خواب میرے بارے میں جا کیس سال ہے دیکھے ہارے میں۔ ہرسال ہے۔ جیسا کوئی زائد بیغوا سیاد کیک ہے کہ میں اٹلی جیمر میں سے اول ۔

یں سے کیا کہ کیا تیں۔ ساوراللہ کے درمیان کوئی بڑا ٹن و حاکل ہے 2 تو اس گئی نے کہ کی وال میر ان تا در این و آسان و پہنز وں اور م ش و کری سے مگی بڑا ہے ، ہا کہ ان و یغار بہی قربات میں کہ میں نے کہا کہ دو گئے و بھی بناؤ کا کہ می لوگوں کو بناوں کہ دو و ہے کام خدکری تو اول تحقی نے جواب و یا کہ اے ماکٹ میں بہت زیاوہ شرب ہینے و اناٹھی تھا دمیں نے ایک دن شروب پارہ مجھے نشاہ گیا اور میری مثنی ذائل میں خداد ان کی تو میر ب پارٹ ٹی تاکہ کی تھے تھا و گزائے اور یہ نہنے تی کہ آتی شہران کو آخری و بن ہے اور دمانوان کی واقع ہے اور دو وکی مالت میں کئے کریں گئے۔ اور تو لئے کی مانت میں مجمع کرے گوئی واقع ہے اور کیا تھیا گئی آگی ا

عمل نے اپنا ہاتھو، فعاید اور سکا و سے مارا تو والد و نے کیا تو نا کام ہو گیے میں ال کی اس و سے سے قصے ہو اور میں نے والد و کو افغہ کرشتہ ور میں چینک و یا جب میر کی ہو تی نے مجھے و بچھا تو مجھے کمر سے میں وافل کر کے درواز ویند کردیو۔

بہ رات کے آئی ہوں کو درواز و کو لئے کے لیے بزیا تو اس نے بھے ہے رقی سے بواب ویا میں نے کہا ہے ہے لیے الاکت ہو یہ ہے رقی کیمی الآق سے پہلے تو ایک ٹیمی تھی۔ تو یوی نے کہا تم اس قائل کیس کو تم پر جرکیا ہے ہے میں نے بوچھا کیوں میں اس قائل ٹیمی از یوی نے جواب دیا کرتو نے اپنی مال کوئی کیا ورا سے تندور میں چھیک و یا اور دو چل گی ۔ جب میں نے یہ بات کی تو تھو سے رہاں گیا کہ میں درواز ہوتو دوں میں تندور کے پائی گیا و یکھا وہ اس مرکا ورا اپنا دایاں ہمتھ کان دیا اور اپنی گرون میں سے سورائ کی ایکران میں رہی ڈ الی اور اپنے یا دُن کے ساتھ اے یا ترجہ ویا میری ملکیت میں آتھ مزار ایتار تھے، عن نے اجمال سورن غروب ہوئے سے بہتے صدقہ کرویا اورائے غلام آزاد کردیے اورا ہے اوقات کوانٹد کے راہتے ہیں وقف کردیااور میں جالیس ممال ہے دن کوروز و رکھنا ہوں ادر رات کو قیام کرتا ہوں ، ہر سال جج کرتا ہوں اور ہر سال آپ جیسا عابد مخص میرے بادے میں میخواب و یکھناہے۔ میں نے اپنا ہاتھا اس کے مند پر باراا در کہا اے بدبخت! قریب تھا کہ زمین اور اس پر جو پچھ ہے وہ جل جاتا تیری آگ کی وجہ ے ، پھر میں ویاں ہے جلا آیا ، میبال تک کہ میں اس کی آ واڑس ریا تھا اور اے و کھی حمیں ریا تھا ایس استخص نے اپنے ہاتھ آ سان کی طرف افغائے اور یوں رعا کی!ا ہے عم ویرایشانی کے دورکر نے والے میریشان حالوں کی دعاؤں کو تبول کرنے والے میں تیری رضائے و رہعے تیری نا رائعگی ہے بیاہ ہا تگما ہوں اور تیری معافی کے ور ساتھ تیری سزانے بنا دیا نگنا ہوں ،میری امید ختم نہیں ہو کی اور نہ ہی میری و ما میں کی ہوئی ہے۔ ما لک بن دینار پہنواہ فرماتے ہیں کہ بی ایے گھر گیا اور سو کیا بیں نے خواب شن و یکھا کہ سکتے والا کہدر ہاتھا اے مالک الوگول کو اللہ کی رحمت سے مابوس شاکرو ہے شَّد الله منه علاه اللي سے محمد بن بارون كو يبيغ م بھيجا ہے كہ اس كى دعا كو تبول كر زياءً يا ے۔ اور اس سے کبر دو کر بے شک اختر تعالیٰ قیامت کے دن تمام تنو قات کوئی کرے گا اور بے سینک کی بحری کوسینگ وائی بحری سے تصاص وال سے کا اور تھے اور تیری والدوكوبمع كرے كا تيرے خلاف تيرى والد ؛ كے تن ميں فيعلا كرے گا اور كھے آگ كا عز و چکھنا کے گا وچکر کچھے تیم کی والد و کے حوالے کر دیے گا۔ ہونسرو الصابات م



# نافرمانی کی کیفیت

حضرت عمیدانفہ بن عمر عظامہ ہے منقول ہے کہ دالدین کورلا بانا فر مائی ہے۔ عمرہ بن زبیر عظام فر ماتے ہیں کہ آس فنص نے والدین کی فر مانبر داری میں کی جس نے والدین کی طرف جیز نگا ہے ویکھ ۔

تیزنگاہ سے دیکھنا بھی نافر مانی ہے

معفرت حسن بعری کرتین فرماتے ہیں تطع مرکی کی انجا ہے کہ بندہ بادشاہ کے سامنے اپنے باپ سے جمعت بازی کرے۔

فرقد میکنید قراد نے ہیں کرمیں نے بعض کمآبوں میں پڑھا ہے کہ جس نے والدین کی طرف تیزنظر سے ویکھا اس نے فر مانبرداری نین کی حالانکدوالدین کی طرف ویکن عبادت ہے اور اولا و کے لیے والدین کے آھے چانا مناسب نہیں اور اس کی موجودگ میں کلام ضرکرے اور ان کے داکمی طرف نہ سطے نہ یا کی طرف محرجب وہ بلاکمیں تو جواب وے ، کوئی تلم کریں تو اطاعت کرے ان کے سامنے عاجز نقیم کی طرح ہیا۔ یز یدین افجی حویب ایسید فرائے ایس که دافعہ بن سے جست بازی کرما نا فراہ کی سبار حفرت کعب الاحمار کزیزہ سے بج جھا گہیا کہ والدین کی نافر مانی کے ورسدیش قر انہوں نے فرمایا جب حیرے والدین نے تیجے کی بات کا خسم ایا تو نے احاصت نہ کی تو بیان کی نافر وافی ہے اور جب تو نے ان کے خواف بات کی تو بھی نافر مانی کی ک

Company of the State

### اولا د کے حق میں والدین کی دعا کی تبولیت

عنفرت عبدالله بن معود این فرمات تین که تین اومیوں کی دعاروٹیس بوتی والد مظلوم بورسیافر کی - (مصلف میں مسالا ۲۸۸)

حطرت حسن بيتية فروت بين داندين كي دعامال اوراو د ركو يزها تي ب

وخروفصه وجان

هلفرے حسن جُھڑی ہے ہو جہا گیے کہ در دیے سے داندی دیا کینی ہے؟ انہوں نے زواب دیا مجات کاؤر میرے۔

حضرت مجاہر کیٹیوہ فرما ہے جیں تمین انتخاص البیعیہ جیں کدان کی دعاؤں اور امتد تعوالی کے درمیان کوئی پر دو حاکم نہیں ہوتا ما مصوم کی دعا اوالد کی اپنی اوالا دیے تن میں دعا اور با الدالا افتد کی گواہی دیتا ہ

ای طرح مجاہد ٹیٹھ سے متلول ہے کہ وائد کی وعد اور انتہ کے درمیان کوئی پروو

بیٹادشمن کی قیدے رہاہو گیا

ابوعبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ میں نے اپنے وائد صاحب کو بیر قریاتے ہوئے منا کہ ایک مورت مخلد بن حسین کے پاس آگ اور کہنے گئی کہ بیرے بینے کوروم واٹوں نے قید کر لیا ہے میرے پاس مواسنے ایک چھوٹے سے تعریکے کچھ مجھی تبیس اس کھر کو میں بج بھی میں کتی وآپ کی الیے فخص کے وارے میں مجھے انا دیں جو بیری دوکرے امیرا الآ رات دن کاسکون بریاد ہوئیا ہے اٹنٹی نے تھوڑی دہر تو قت کے بعد دعا فرمائی ، پھر دو مورت بھی گئ ، پکھندے کے بعدو د کورت رو بارہ آئی اس کے ساتھا اس کا بینا بھی موجور تحدوه است كراً لَيَّ لود كَنِيَ عَلَى كديد جوان أب سنة وبنا واقعد عان كرنا جا بهاسية، و جوال نے ابناوا تھ بیان کرتے ہوئے کہ کہ! میں قیدیوں کی ایک بناعت کے ساتھ روم کے باز شاوے قبضے ہی تھا، ہم مغرب کے بعد کام ہے فراغت حاصل کر کے آر ہے تھے کہ اوا تک میرے واؤں کی بیزی کمل کی اور زمین برگر بری، الائے ساؤ کُٹُ ک س سے اس واقعہ کے پیش آئے کا دن اور وقت مجی بیان کیا۔ وہ وقت اس وقت کے موافق تحا كيام من اس كي والدوثي كے مامي آ في تھي اور شخ نے ان كي ملے وہا ك تحق لركا بيان كرتا ہے كہ جب بيزى كل حق تو جھ ريكران فحص بينے ہوئے إدا كرتا ہے ييز کي تؤ زه کي ہے؟ بيس نے جواب ديائيس بياتو خور تن کھل کر ٽر ٽئي ، و وفض جواب س َر ا بن ایران او برایشان اوراین سانگی کونگی مطلق کیا دیگرلومارینے ، بیز کی جوز و کا اور مجھے ر دیار اقید کرلیا ہی ابھی چند ہی قدم چلاتھا کہ بیڑی ددبار وٹوٹ گئی پیمنظر دیکھی کرے رہے حمران ہو گئے اور انہوں نے اپنے یا در کی کو طالبہ یا دری نے مجھ سے سواں کیا کہ کیا تیری والدورة و في الايل كركباتي إلى از غروتي ويادري كيني الاستري والدوك وعد قبول ءَوَكُنْ بِهِ اللَّهِ آنِي نَے عِجْمِهِ آزَادَكُرو بِالنَّجِيةِ قِيدَكُرِيّا اللَّهِ إِمَارِكِ بِسُ كُلَّ بِيت زاورا وبھی دیا در سلمانوں کی جماعت میں مجھے بیٹھا دیا۔ اولا دیروالدین کی بدوعا کااثر

صفرت الوہر برد میں سے دوانیت ہے کہ دسول اللہ میں نے ارشاد قربانیا کہ تین فخص ایسے ہیں کہ ان کی دعا کی قبولیت ہیں کوئی شک ٹیس، ویک مظلوم کی دعا، دوسری سافری دینا ورنٹیسری والدین کی این اولا و کے خلاف دینا۔

وترمدى ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ و د و ۲۳۵ و ۲

@ حفرت الوبريره منه الصامروي بي كرحفود اللك المن قربانيا كرايران أناي

اکیٹ محض تفاجوا ہے عبادت فانے میں عبادت کیا کرتا تھا اور اس عبادت فانے کے بیٹے ایک بکر یا ہوا اور اس عبادت فانے کے بیٹے ایک بکر یاں چرائے والار بتا تھا۔ اس بستی کی ایک عورت اس چروا ہے والار بتا تھا۔ اس بیٹی کی ایک عورت اس چروا ہے دن جریح کی والدہ اس کے پاس آئی اور جریح کی کو بگار نے گئی اے جریح کا جریح کی اس بروروگارا کیک طرف ماں آواز وے رہی ہے اور ایک طرف نماز ہی کورج جو انجاس نے نماز میں کورج جو کی اور نماز جس مصروف رہا ۔ والدہ نے دو تین وفد زوروار آواز سے بیا ارائیکن جریح کی طرف سے کوئی جواب نہ ما تو والدہ میں مجتم ہوئے جس گئی کداللہ جھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کرتو بدکار فورتوں کو ندد کھیلے۔

وسدر سے بہت بین رویدہ وروی و سدید ہے۔۔
پنا نی جروا ہے کے ہاں جنے جانے والی فورت کا بچہ پیدا ہو گیا جب لوگوں نے
اس سے لیج جما کہ بچرکس کا ہے؟ تو اس نے نہا کہ جن تی بیدا ہو گیا جب لوگوں نے تصے میں
اس سے لیج جما کہ بچرکس کا ہے؟ تو اس نے نہا کہ جن تی کہ ہوری نی بیری والوگوں نے تصے میں
اگر جن کے کے عبادت خانے کو گراویا اور اس کی گرون میں رق ڈائی کرا سے بد کا رفورتوں
کے پاس لے کئے ، فورتی جزئ کی طرف و کیجے لیس تو جرائ مسکرایا، اور باوٹناہ سے
جزئ نیچ کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے جو چھا کہ تیرا ہا ہے کون ہے؟ بچہ بول چڑا کہ میرا
باپ جروا ہا ہے، با دشاہ جران ہو گیا اور جری سے کہنے لگا گرآپ کے عبادت خانے کو
باپ جروا ہا ہے، با دشاہ جران ہو گیا اور جری سے کہنے لگا گرآپ کے عبادت خانے کو
بات نے والم ان باوری و بات تھا؟ جری ہے جو جہا کہ جب فورتمی آپ کود کھوری تھیں
بات نے والد میں اماراہ تھ بیان کی سر سے براہ سے براہ سے کا ظہار کرنے میرو حمید
والد میں کا اوالا و سے بااولا و کا والد میں سے براہ سے کا ظہار کرنے میرو حمید

یہ در اس جو اس جو اس سے دوارت کرتے ہیں کہ بی کر میم دی است ارشاد فر مایا کہ چند آ دی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن الشاقعالی مدان سے کلام کرے گا۔ ومسقامه حمدي ويركير والأمامي

والود و د ۱۳۳۳ ایاس مناحه ۱۳۹۴)

اپنانسپ ہاپ کے علا و دکسی اور کی خرف منسوب کرنے پروخید © ابراہیم تھی ٹینیج اپ والدے روایت کرتے جی کے معفرت می بیشائے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا گمان یہ ہوکہ ہم کتاب اللہ اور اس صحیح کے عاد و کئی اور چیز کو پڑھتے جی جس سحیفے جی او ٹول کے دائق ل اور کتاف زخموں کی ریت کا بیان ہے تو یہ گمان کرنے والما مجون ہے۔ اس سحیفے جس رسول اللہ بھیجائے فرمایا: ''جس نے اپنا نسب باپ کے طاوہ کی خرف مشوب این یہ تمام نے اپنی خارجی کو السیانی کا بدت والفہ تی فی اس کی نے فرض عوادت آبول کریں گے رشک عوادت را''

(المجاري - ۱۸۷ مسمو - ۲۲۲)

ہ منزست سعد ملیہ قریات ہیں کہ جس کے اپنے کا توں سے سنا اور پھرول جس الحفاظ کر محمد ﷺ نے بیٹر والیا آئر کہ جس منظم نے اپنا نسب یاب سے علاوو کی خرف سنسوب کیاوس حال جس کہ اُسے معلوم بھی ہے جنٹ آس پرحرام ہے۔ ا

حضرت سعد دید فرماتے ہیں میری ملاقات ابو بحرو نیف سے بوٹی میں نے ان

کے ساستے بیاحد بیٹ ایان کی قرائم ہوں سے کہا کہ بی نے بھی مشوّر ستعابیا ہی شاہا''

ويحادي ۲۲۲۷ د مستوعی

© ابوز دھات مروق ہے کہ آئی کر یم لائٹ نے ارشاد فر مایانا ہے آیا ہا ہے ہے رئیق کا اظہار نہ کر وجس نے اپنے باپ سے بیار بیشق افتیار کی وہ کفر کے قریب ہو ''سائٹ کے بار مان میں مسلم میں

والدین کے لیے گالی گلوچ کا سبب بننے کا گذہ

© حضرت حیدامتدین محرو حیزت سے مروق ہے کہ حضور بیابی نے ارشاد فرہا ہو کہ ۔
کیرہ آئن ہول میں سے ہے کہ آرمی والدین کو برا بھلا کے حضور بیبی سے بع جی آئی کہ الدین کو برا بھلا کے حضور بیبی سے کو کی والدین کو برا بھلا کی مسلمان ہے؟ تو حضور بیبی نے فرم نے کرائی حالیک خفص و وسر سے کہ باب کو کانی و سے باب کو کانی و سے ایک و وسر سے کہ باب کو کانی و سے ورسرت کی باب کو گانی و سے والدین کے لیے حصید کر دو چیز کے والیس لینے کا جو آئر

© معفرت این میاس ہے مروق ہے کہ رسول اللہ کابئے نے ارشاد قربایا کہ جو قفعی اللہ اور مقرت کے دن پر ایمان رکھا ہواس کے لیے بیدگی ہو کی چیز کو وائیس لین حال ممیں سوائے والد کے بالر مدن رہاں ہے۔

🕲 معترت این فم بنهد ورحفرت این مباس بهدیت دوایت ہے کررسول

القد فلافٹ فرمثاوفر ہایا کہ آوی کے لیے حال ٹیٹن کیو وحد ہیو سے مجروا لیس سے لے ۔ سوائے والد کے کہ ووایق اولا دیے وائی لے سکت ہے۔

(T 15 4 ) part ( NY, 1 - 48 1)

### دالدین کی وفات کے بعدان کے *ساتھ حسن س*لوک

حضرت ایو بریرہ منبید ہے روایت ہے کہ ٹی کر پیچ نے ارشاوفر ماؤ کہ
 ہے کو آب انسان مرجا تا ہے تو اس کے تمام دہل استقطع ہوج نے میں سوائے تین اشال
 ہے کہ کہا ہے دوسرا و مغم جو فائد و مند بواور تیسرا نیک اولا دجواس کے لیے دیا
 کرے یہ درسند ۱۹۳۱ نے زمدی ۲۳۷۱)

صحید اپنے والدے والدی کرتے ہیں کدایک محض نے پوچھا یا رسول اللہ!

کیا کوئی چیز میگی عمل سے ہے والدین کے لیے جوائن کی موت کے بعد انھیں قائد و

کینچاہئے ۔ حضور کلائے نے جواب دیا جی ہاں! چار چیز ہیں ہیں ۔ایک وائدین کے لیے

وعا کرنا ، دومرا الن کیلئے استنفار کرن ، تیمرا اس کے مبد کو پورا کری ، چوتھان کے

دوستوں کا اگرام اور الن کے ساتھ وسلد چی کرنا جن کے ساتھ صدر جی سرف اقبی کی جیہ

عبد استند الد حاکم ہے ہوت

● معزت ابوهر رہ بھ ہے روایت ہے کدر سول اللہ ہیجئے نے ارشاد فر بایا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کے لیے جنت میں ایک درجہ بند کر دیتا ہے تو بندہ بوجہتا ہے اے میرے بروردگار ایر کی دجہ سے درجہ بلندہ وا؟ اللہ فریات ہے تیرے لیے تیری اوراد ک المستقلة وكرية كي وجري \_ (مسئلة تعام المعدد ١٠١٤ و مداسر ماحه ١٦٦٠)

حضرت معاذی جمل مقطعہ ہے روایت ہے کہ رمول القد ہی نے ارشاد فرما یا کہ جس نے قرآن پڑھا نے ارشاد فرما یا کہ جس نے قرآن پڑھا کہ ایس کے اور ایس جمن نے قرآن پڑھا کہ ایس کے دن ایس جمن نے گا جس کی روشنی سے زیادہ السمان میں کہ ایس کے در اسے جمن نے بیگل کیا کہ نکتیہ میں جدد میں ہم گیا ہے گا کہ بارے جمن نے بیگل کیا کہ نکتیہ میں جدد میں ہم ایس کے بارے جمن نے بیگل کیا کہ نکتیہ میں جدد میں ہم ایس کے بارے جمن نے بیگل کیا کہ جس نے بیگل کیا کہ بیٹھی ہے مروی ہے کہ رمول وہند کا ایس نے ایس فرا بالے کہ جس نے بیگل کیا گیا کہ جس نے بیگل کیا کہ کہ جس نے بیگل کیا کہ جس نے بیگل کیا کہ جس نے بیگل کیا کہ ک

© ابو کائل بہتے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارش دفر مایا کہ جس نے والدین کے ساتھ سنطوک کو الن کے حیات ہوئے کی حالت میں اوران سے مرجانے کے بعد تو اللہ پر لازم ہے کہ الفد قوائی قیامت کے دان اس بندے کو فوش کروں ۔ ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے بو چھا والدین کے فوت ہو جانے کے بعد حس سوک کا کیا مطلب ؟ حضورا کرم بھی نے فرمایا کہ ووان کے لیے استعقاد کرے اور کی کے والدین کوئر انسلان کے کہ جواب میں وہ بھی اے برابھا کے درجی خروجہ دیار ۱۲۸۰

 حفرت این میس ی نے دوایت ہے کہ دسول اللہ ہے نے ارشاد فرمایا کہ زندوں کی خرف ہے فردوں کیلئے عدید ان کیلئے استغفار کرنہ ہے۔

(مسملا القرفوس ۲۰۲۰)

### والدین کوصد قد کا تواب پہنچاہے

© حفرت عمرو بن شعیب دیان این والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے میں کہ جی کریم چھڑ نے ارشاد فرمایا کرتم میں سے کی ایک پرکو اُن عربی میں کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ کرے اگر وہ مسلمان جوں، پس بےصدقہ والدین کیلئے بوعث جربے اورائن مخص کے اجریمی سے کی کے بغیر روای سط ۲۰۱۷ء

ہ حضرت این مہائ سے منقول ہے کہ حضرت سعدین عیاد و منجد کی والد و کا انتقال : و کمیا ان کی غیر موجود گی تکریا تو سعدین عباد ہ منچہ جسب آئے تو حضور ہوج ہے یو چھا: یا رسول اللہ ! میری والد و فوت ہوگئ ہیں ، میری فیرم وجود گی ہیں ، کیا ہیں ان کی طرف سے کوئی صدفہ کروں تو اٹیل ٹواب مینچے گا؟ حضور علی نے قراہ نے ہا تواب مینچے گا، چنانچ سعد بن عواد کہنے گئے کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہول کہ بیٹیرا ہاڑ معدقہ ہے والد دکی طرف ہے۔ دست سعد دسرہ

ای طرح مسئلہ قرائے ہیں کہ وہیوٹی ٹیڑو سے شرع صدور میں کھیاہے کہ بیسے کو آن پڑھنے کا اگراب کیکنے میں افساف ہے تھی رسلف اور شد کا طاق اب کیٹے کے قائل ہیں ہوائے امام شاقعی بیٹوں کے مسئولی ایک روائے ہیں اس آرے مہارکدکو واقع کیسٹر بالانسٹ بالا شامشیں ''اور پرکڈا دی کو وی مذہبے جرائی سابقیا'

ا قائلين ئے اس كيلقت بواب دیے ہيں۔

- ل) بيا بعد الدائمان كـ الرائم أن العضوع بهوا أن إلى المنظول والبُسطة للم في يُتُهُمُ إلى المنطق ال
  - ا آن آیت سے برمعوم ہوا کہ بیٹو ل کو جنت میں واقعی کیا وائد بن کے بیک ہوئے کی ویدے۔
- ا برآ برندادان ملطة كافرم كاماته خاص به إلى مسائد بالمنظة كالميدة أي خاكمش كما اداد و آن كالميكونش كاكورون كافواب كافوار كالموارد خاكم المراحة كالقياد كيا بها.
- ۳) ۔ وَاَنْ لَيْسَسَقَ لِلْإِنْسُدَانِ عَلَى اللّهُ سَعَمِ الكَافَرِيَّةِ إِنَّى مَوْمَ كَ سَلِيقُوالِ بِعِيمَاسَ سَاكُونَ الرجِ اَسُ كَ سَلِيجُ مُواِدِهُ لِي كان مِنْظِيقِ الْمِسِنِّينِيّ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّه
- ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَلْكُلِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
  - (۵) الأنسان ثم العلى كشير في شريع ليم الإنسان الإما سعى -

وسيكام والكسرة وووي

(دارتغى في سنة ١٠١٠ رفيض لقدير ١٠١٠)

والدین کے عزیز واقارب اوران کے دوستوں کے ساتھ جسن سلوک ⊗ حضرت این عمر حضہ ہے مروی ہے کہ دوران سفر ایک دیباتی ان کے پاس سے گزرا او کہ حضرت عمر حضہ کا دوست تھا وزی دیباتی نے معفرت این عمر ہے، ہے پوچھا کہ کیا تم قلال بن قلال ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا آباں۔ حضرت این عمر میں نے اس دیباتی کوسواد کی کے ہے آئیہ گدھا دیا اورا ہے سمرے اپنا عمامہ اتار کراہے وے دیا داکی فیمس نے کہا کہ ہود رہاتی آدی ہے اس کے لیے دود رہم دی کا فی دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کروان نے تماع دی زیکرد در زائد توالی تمہارے فر رُوجِھا

© حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہائیہ وفعدایو ہر یہ یہ یہ یہ یہ نیآ ئے تو ائن عمر میں ان کے پائی آئے مسلام کرتے ہوئے واشل ہوئے اور زن سے موال کیا ، وہ جہ اٹھنے نگے قو فر مایا کہ میں نے رسول اللہ بھی کو یہ فر باتے ہوئے سناہ کہ ا اوالد کے ساتھ اس کی وفات کے بعد حسن سلوک کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بند و اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے 'چونکہ میرے والد صاحب آپ کے والد صاحب کے دوشت ہے اس لیے ہیں ہے جہتا ہوں کہ میں تیج ہے ساتھ صدر دمی کرکے گئی کماؤں ۔ دسے شروعہ ماہ در مدد میں ہے۔ ہا۔ دن

® حضرت ممرین خطاب میشه فرماتے جی کہ جو جمعی رپینا ہے کہ دوا ہے۔

ور مرکن وفات کے بعد ان کے ساتھوٹس سوک کرے قوامے میاہیے کہ والد ک دوستوں کے ساتھوصدر تھی کرے یہ

والدين كي قبرون كي زيارت كرنا

© معمرت الاحرام و مرتبہ ہے مروی ہے کہ ای کمریج چیج نے اپنی وامد و محترف کی قبر کی زیادے کی اور خوامجی روستا اور صافر این کو مجی روایز ک

ومستنوا فالأف والمدوع فالتز

ہ معنوت و انتہ مزان سے روایت ہے کہ معنوت ابو کمرصدیق ہیں، سے مروی ہے کہ انہوں نے مفتورا کرم الک کو بیٹر ہائے ہو سے ما کہ جسٹھن کے اپنے والدین کہا قبر کی یال دونوں میں سے کیک کی قبر کی زیادت کی جعد کے دن کچرسور کا نیسی پہلی تو اس کی مفترت کروی کی ہے کہ ہے مصدور ہاجارہ معاون

© معفرت معبدالله بن محر رہ ہے روایت ہے کدرسول الله علائے آر شاد فرمان جس سے اپنی والدہ کی تیم کی تایارت کی باان سے مزیزوں میں ہے کسی کی تیم کی فریارت کی قراس کیلئے تی مقبول کا تو اب مکدویہ جاتا ہے ویوجس کو والدین کی تیم ک فریارت کرتے کرتے موت آشی تو فریٹے اس کی تیم کی ویارے کرتے ہیں۔

وتوطر لاستان والمعاني

عثمان بن سودہ رئیں سے مردی ہے کہ ان کی والدہ رہو کی عابدہ زایدہ خاتون تھیں۔ انسیں دارہ کو آباز تھا۔ جب ان ق وت کاوقت قریب آیا تو انہوں نے ان سرآ سوں کی حرف ان میں تے ہوسنا بیاد عالمی اس ایر سے انجیء اندال ازارا سے وہ زات کہ جس پر زندگی عمل اور موت کے جدیمی میرا انہاں ہے مجھے موت کے دفت رموا نہ کرنا، اور مجھے قبر ش وحشت میں جاری کرنے رادی کہتے ہیں کہ والدہ کا حقال ہوگیا تو تیں ہر بھے کوان کی قبر پر آج عمد مان کے لیے اندائری ور باتی انسی قبور کے سے بھی دعا اور استفار کرتا۔ ایک ون خواب على من نے بچی والد و کو و کھا تو من نے ان سند پوچھ کدا ہے ہوں ا آپ کا کیا جا ر ہے ا والد و نے جواب و بات میں ہے بیٹے آپ شک موٹ کا وقت بہت شخت ہے گئیں الحمد اند میں برز خ میں اچھی قاست میں وول قبر میں بچول چھ دیے گئے میں اور تیا مت کے ون انک بٹلے اگا و نے کئے میں ۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کی چوکی و دیت ہے اوالہ و نے کہا ال میں کرتھے ہو تھے والوں کے باس سے تو میں فوٹ بولی بول اور جھے ہے کہ جاتا ہے ا داہد ایر تہما دابیل ہے جو تی ہے کہ والوں کے پاس سے تو می قبر تا وہ سے کہا جاتا ہے ا من کر تھے میں فوٹی بولی ہے اور باقی فالی قبور کا بھی توثی بولی ہے۔ اوسانہ مصر و اور میں من کر تھے میں فوٹی بولی ہے اور باقی فالی قبور کا بھی توثی بولی ہے۔ اوسانہ مصر و اور میں اور اور میں ہو ہے۔ اور اور اور اور میں ہو تا ہے ا

حضرت فنس بن موقق بہیرہ ہے مروی ہے کہ شن کھڑت ہے اپنے والد صاحب کی قبر پر آتا ہوں والیہ فالیہ و فلا میں ایک جنازے کے ساتھ آیا جب اسے وقال کیا تو تھے جدی جاتے ہے اللہ کا ایک وفلہ میں ایک جنازے کے ساتھ آیا جب اسے وقال کیا تو تھے دیا جاتے ہی جاتے ہی جاتے ہی والد صاحب نے کہا اور کی کے رشین کہا ابا بیان آپ ہائے ہی جی رہے والد صاحب نے کہا اللہ کی قتم اجب قبل آتا ہے قبل کا رہیم آتا ہے قبل کا رہیم کہا ہے گئے گئے ہے بیاں تک کو تو ہم سے پاک آ کر جینو جاتا ہے وہاں کا کر جینو جاتا ہے وہاں ہو تا ہے قبل کی دوسری طرف میائے ہے جہا تھے تو تھے تھے تا ہے تھی تا ہے تھی تا ہے تھے تا ہے تو بات ہے جہا تھی تا ہے تا ہے تھی تا ہے تھی تا ہے تھی تا ہے تا ہے تھی تا ہے تا

صلّەرخى كا تواپ اورقطع رخى كى سز ا

ہ حضرت اٹس میں ہے دو دیت کے کیرمول اللہ ﷺ نے ارشارفر مایا کہ جو فخص میں جاہٹا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رز ق میں اضافہ کر دی جائے قوامت جائے کے دواللہ سے فررے اور صارتی کرے سرد مساد احساس دی ہے۔ شخص میں بڑی ہے۔ ہے روایت سے کہ رسول انٹر ہیں نے ارشارف میں جس شمنص کی پہلے ہیں ہو کہ اس کی ہم دراز کر دی جائے واس کے رزق میں وسیست کر دی اپنانے اور اس سے مصائب دورگرد ہے جا کی تو اسے چاہیے کہ والقدے ڈرے اور حدارتی کر سے در مدروں میں دوری

© حطرت یا نشر برجویت رواجت ہے کدر موق اللہ ابن کے رش دقرہ یا کہ مسدرتی جسن اخلاق اور پر وزیوں کے ساتھ مسن سنوک ہے تھے وال کو تا ہاو کرنے اور عمروں میں اخلاق کے کامیب ہیں موسسہ صام مسدرت ہو دن

© معترت ابوا ہوں ہے۔ روایت ہے کہ رسول ایٹ بیجے نے ارشاد قربایا: کیک کا سول کوافقیا رکزنا معہا کب سے بچاؤ کا فار بید ہیں، بچشیر وعور پرصد قد کرنا ہااللہ ایک بن کے قبیمے کوشلزا کرتا ہے اورصل کی تحریمی ایٹ نے کا سب سے ۔''

والارسماد فالمعاشقين المعاي

ہ حامترے ابوسعید خدرتی ہوتہ ہے سروتی ہے کہ ٹبی کریم بچھ نے قرماہ کی یا گئی طرع کے آدمی جنت میں دوغل خیمی دوں کے ۔شرالی بھر پر ایمان رکھے والا بھلع رکی کرنے والا دنچوی اور لارسہ ساما ہوں ہے۔ ہوں

ہ صفرت ابو ہر میں رہاں ہے روزیت ہے کہ ٹی کریم بھڑا گئے ارشاوفر ، یاک ہر اثمان کے اعمال ہر بھمرات کو ایمنی جمعہ کی رات کو انشاقعالی کی یار کا والی ویش ویش کے جاتے ہیں تو اس وقت قصع رمی کرنے واوز کا کھل قبول نیس کیا جاتا۔

ومساماتهم فاحمد ٨٣٠٢ ويضعت الإنصابية الإداع

## قطع حرى كى ممانعت

© حفرت ابو ہر پرہ برشہ روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ ہوؤی نے ارشاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب محلوق کو پید فرمایا تو رحم کھتا ابھو کیا اور عوش کی اے اللہ ایش تھرسنہ قبل جی کرنے والے سے بناہ کا کما جو ل تو اللہ نے فرمایا '' کیا تو اس بات پر راضی ٹیس کہ جو بچنے جوڑے کو میں سے جوزوں گا اور جو بچنے توڑے کا میں اسے توڑوں گااورا گرتم جاہوتو ہا آیات پڑھ ویا"

حَمَّلُنَّ عَسَيْهُمْ إِنَّ مُوَكِّنِيْتُو مَنْ فَغُيْسُولُو فِي الْأَنْفِقِ وَتَعَمِّمُوا الْمُسَالِمُهُمْ الْمَلِيْنِيَّ لَلَيْنِيْنَ لَمُنَافَعُ اللهُ عَالَمَتُهُمْ وَ الْمُعْلَى الْمُسَالِمُهُمْ اللهِ يَعْلَىٰ وَقَعْ بِالْمُرْمُ لِأَصُومَتِ وَوَكَرَّمْ إِنْ وَالوَهُكُ شَلَاوِدُ الْهُرُمِّ فِي اللهِ فَعَلَيْنِيْنَ فَعَى إِنَّهُمْ كُوسُومِتِ وَوَكَرَّمْ إِنْ وَالوَهُكُ شَلَاور الْوَمِيرِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِيْنِولُ وَيَ إِنْ مِنْ وَمِيكُارِ اللهِ فَي الْمُرْمُ وَلِيالِ اللهِ عَلَى إِللهِ عَلَيْنِيْنِيْنِ كُرِدُولُ إِنْ فَي إِنْ مِنْ أَنْ اللهِ عَلَيْنِيْنِ كُرِيدٍ فَرِيالِ اللهِ عَل عَلَى إِللهِ عَلَيْنِ كُرِدُولُ لِي تَعْلَىٰ لُكُ رَبِّ فِي اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عِلَيْنِيْنِ اللهِ عَلَيْنِ

(بحارق ، ۸۲۲ تا ۲۸۱ تا ۲۸۸ تا ۲۸۸ م)

© حضرت عائشہ چھن ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ہیں نے ارشاد فر بایا کہ رحم عرش کے ساتھ معلق ہوتا ہے اور یہ کہتہ ہے جس نے بھے جوز الانتداہے جوڑے اور جس نے بھے تو ٹر اللہ اسے تو ٹرے سے بعداری ۹۸۹ میں سرید ۱۹۰۰ء

© حضرت ابوبکر و بیشہ ہے مرائی ہے کہ رسول اللہ ہلاتا نے ارشاد قرمایا کہ وہ گناہ کہ جس کے کرنے والے کو انفہ دئیا بیس ای جند سز او یتا ہے آخر ت میں سز ابو نے کے ساتھ ساتھ ، وہ (' گناہ) قبلع رحی نورفسم ہے۔

(این جنال فی صنعینجه۳۰۰۰ و ترمدی (۱۹۲۱)

© البواد فی رکینے فرمائے میں کدالی قوم پر رحمت نازل نمیں بھوٹی جس بیل تعلق رخی کرنے والا موجود ہورود میں المدروج میں جائیہ ۲۰۰۲) رمی کرے دالا موجود ہورود میں المدروج میں جائیہ ۲۰۰۲)

صلدر حمل سے جند کا داخلد آسان ہوجا تا ہے

مصرت ابو ہر ہرہ دیا ہے روایت ہے کہ میں نے رمول اللہ علی ہے
 بوچھا کدائے اللہ کے رمول اجب میں آپ کو دیکھا ہوں تو میرائلس ٹوش ہو جا ؟ ہے

اور میری به تکمیس ختفی موجانی میں مجھے ہر چیز کی تخلیق کے بارے میں بٹاائیں؟ حضور کالا نے فرمانی ہر چیز کو پائی ہے بیدا کیا گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا کمل بٹلا ہے جے کر نے سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں؟ حضور بھی نے فرمانی کہ کھا اور منام کو روائے دور رشتہ داروں سے صفہ رقمی کرواور رات کو تماز چھو جب ٹوگ سوے ہوں تو تم ساتھ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤکے۔

ر من جان في صحيحه ١٠٠١ ١٠١ ه. ١٩٩٠

# قطع رحی نزولِ عذا**ب** کاسب ہے

© معترت الس برت سے روایت ہے کہ تجا کر ہم بھی نے ارشاوفر بایا ایک قوم نے کیا نے بھی نے ارشاوفر بایا ایک قوم نے کیا نے بھی اور اور وبعب میں رائٹ گزاری اور اس وال میں میں کی کہ ان شکیس بندروں اور خزیروں سے بدل ای گئیں اور ان کو قبل دختیا دیا گیا ، فعال نے کا عذاب بہتیا۔ او گول نے میں کو بہتے ہوئے کہ رائٹ کو قلال دختیا دیا گیا ، فعال نے گھر کو دہشاہ کہ کہ دو بات کی جان کہ کہ ان پر ایک تیز ہوا کی جان کی جشم در اب بہتے ، کانے والی کورتی رمود خوری اور تھی دی دو بہتے ان پر بیادا ہی جسم اب ناز لی ہو ہے۔ مورتی رمود خوری اور تھی دی دو بات کی بیان پر بیادا ہو ہے۔ مورتی رمود خوری اور تھی دیا ہے۔ ان پر بیادان پر بیادا اب ناز لی ہو ہے۔ دو جان دوری دوری اور تھی دورتی رمود خوری اورتیا کی دورتی رمود خوری اور تھی دی دورتی رمود خوری اورتی دورتی دورتی رمود خوری دورتی اور خوری دی دورتی رمود خوری دورتی دورتی

﴿ حفرت سليمان بن عام على أراك بي كديم في رمول الله والله على سے

rangear people and range and resident people and range are instrument people and range and range are greatly

عرش کی نیا رسول اللہ امیرے والد صفر دھی کرتے تھے۔ عبد کے باہنر تھے اور مہمان کا اگر ام کرتے تھے، حضور ہوتائے بوجوں کہ کہا ڈیا ند اسلام ہے مہلے فوت ہو گئے ؟ بیس نے کہا جی ہاں، حضور ہوتائے فرمان ان کا یہ کا م کرنا ان کے لیے فقع متدفیص ہے۔ ہاں ان کی اوار وکوائن کا فائدہ میں چھے گا کہ دو بھی ڈیس ورسوائیس ہوں سے اور ندعی ہیں ت ہوا ، گے۔ دعد مند ہے، سر میں

الكوافقة البوانو اللين "كايها لليمن ادرسخ في قرجه. بتاريخ عوارجب المرجب ١٣٢٨ عادم البوائق ١٠٥٠٠ بروز بير بوقت عن بمن بو

بقلم الفقيد ابوالعسان قالدگودي موادا ما قودي كار (مرام) مدال جامعه اشواييه نيا آميدا (در دکن ليبنة العصاعب تا دود



# دار القلم کی قابِل دید مطبوعات

(امبوز جلد دورنگ امپورنز کاغذ)

أشريعهم والمهام والمحال المنافية والمراه والمراب والمهامل فيافر البيان ويروي والمراوي والمهود والهامل ويرمر فرم

ا مام این افتیم الجوزیة ا ويشخ حمز وكلي معالج كاج محرثود بمناعبدا تحفيظا ويد عبدالماري بنجسن وهبي ا ما متحد العلم طوثيُّ ا مام اين انجوزيُّ فيخ احد مصطفئ فاسم طبهطباوي شيخ احمد مصطفیٰ قاسم طبیطب وی چنز مصطفی دهسهر آن ويتخ محريون علامه ملال الدين سيوطئ انيام اين الجوزي علامها بوالليث سرقندك علامهذ كنالعركن ايومريم محدث بريكي السغر مولانا سيرمتاز احمرشاه مغكر إسلام إيواكسن غدوي مولا نامشاق احمه جوتعاویٰ علىاحدة وتوجى مولانا سيدم تناز احدشاه مولانا ميدمتاز احرشاه وأكم ظغيراحمر

الشكاذكر: فضاكها فوائدا بركات ثمرات رحمت دوعالم مل<del>ينة</del> كى 55 تعيمتين تربیت ادلاد کا نبوگانداز اوراس کے زرین اُصول بعنت میں لے **ما**ئے والے **5**5 اعمال واخلاق والعران كاستفام ومرتبه اوليا والقدكي شب بيداري كرو بجيب واقعات 70 اولیا مانڈ کی منفرت کے جمیب واقعات ہارے بجوں کے بے قرآ ن کے ہادے قصے ہارے بچوں کے لیے بیارے ٹی ﷺ کے جج ہے امام اعظم البوحنينية (حالات كمالات للغونفات) وقت كى قدروا بهت علما مُصلحاءً اورادلها مالقه كى نظر مين محناجون كيعقراب موت کے سین آ موز واقعات اورحسن خاتمہ کی مّد اہر اننك بيوكا كى إعلى منقات خواتین اسلام کے کیے تحقیقراز انوارات ( أرود ترجمه يخيارات ) عزيزأنو (أردوشرح موال أخو) طلما ووخالهات كيالمي كاساني كمكئة تحشة واب طليا ودخالهات كاعلماكا مياني كيلي تحذوها كغ ررق میں برکت کمینئے دخیفہ خوشحالی زبان کی جاہ کاریاں اور آن سے تکنے کے طریقے